

ملفوظاتِ طيبات پيرِطريقت رببرِ شريعت فقير محمد رضوان دا وُ دي دامت برکاتهم







# - رمضان ۱۳۳۳ ھ/جولائی 2013ء Email zahmadpw@yahoo.com

| او محرم کے متعلق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | فهرست                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| او محرم کے متعلق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | انتساب مستعمل المتساب                                                                                          |
| ا و صفر کے متعلق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5       | كتاب پڑھنے سے پہلے ایک نظر میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                           |
| تو بهم برستی علامیلا والنبی مظافیق میلید و النبی مظافیق میلید و النبی مظافیق میلید و النبی مظافیق میلید و النبیت اور دوحانی زندگی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13      | مادِمحرم کے متعلق                                                                                              |
| عيد ميلا دالنبي مَثَاثِينَةٌ (بشريت، نورانيت اورروحاني زندگي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18      | مادِصفر کے متعلق                                                                                               |
| نی اکرم مگری (بشریت بنورانیت اورروحانی زندگی) ۔ ۔ ۔ 40 طریقت (دل کی نماز ، جمو لے لال اورشا کے قلندر) ۔ ۔ 46 ۔ ۔ ۔ 46 یعربی مریدی کے متعلق ۔ ۔ ۔ 56 ۔ ۔ ۔ 56 ۔ ۔ ۔ 56 ۔ ۔ ۔ 61 ۔ ۔ ۔ 66 ۔ ۔ ۔ ۔ 66 ۔ ۔ ۔ ۔ گیار مول اللہ مثالی اور مثالی اور مثالی اور مثالی اللہ مثالی کیا ہے؟ ۔ ۔ 68 ۔ ۔ ۔ 85 ۔ ۔ ۔ ۔ 85 ۔ ۔ ۔ ۔ 85 ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23      | توہم پرستی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                               |
| طریقت (دل کی نماز جمهولے لال اور شاع قلندر) ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25      | عيد ميلا والنبى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن |
| پیری مریدی کے متعلق ۔ ۔ ۔ 56 ۔ ۔ ۔ ۔ 56 ۔ ۔ ۔ ۔ 56 ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30      | نى اكرم مَثَاثِيَةً ﴿ إِبْرِيت ، نورانيت اور روحانى زندگى )                                                    |
| تعویذ و تملیات - 60 مرس منانا - 66 میل الله منان - 65 میل الله منان میل اختلاف کیا ہے؟ - 68 میل اختلاف کیا ہے؟ - 68 میل ودیو بندی عوام اور علماء ہے گذار شات - 60 میل منان منانی میل منان میل مناب منانی میل منان میل منان میل منان میل منان میل منان میل منان منان میل مناس دیو بندی کا خط اور بھار اجواب - 114-115 میل منان میل منان میل منان میل منان میل منان کیا خطاف میل الله بلکسر دیو بندی کا خط اور بھار اجواب - 115-114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40      | طریقت(دل کی نماز، جھولےلال اور شام قلندر)                                                                      |
| عرس منانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46      | پیری مریدی کے متعلق                                                                                            |
| یارسول الله مَنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ مُنْ أَلْمُ مِ | 56      | تعويذوعمليات                                                                                                   |
| گیار ہویں شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61      | عرس منانا                                                                                                      |
| مستحبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66      | يار سول الله مَّالِيْرِيمُ                                                                                     |
| فرقوں میں اختلاف کیا ہے؟<br>بر میلوی و دیو بندی عوام اور علاء ہے گذار شات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 108<br>جناب مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دیو بندی عالم کا مضمون ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 113<br>مخلص عبداللہ بلکسر دیو بندی کا خط اور ہمارا جواب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 114-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74      | گيار ۾وين شريف                                                                                                 |
| بریلوی و دیوبندی عوام اور علماء ہے گذار شات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76      | مستحبات                                                                                                        |
| جناب مفتی محمد رفیع عثانی صاحب د یو بندی عالم کا مضمون میسید و یو بندی عالم کا مضمون میسید د یو بندی کا خط اور بهار اجواب مخلص عبد الله بلکسر د یو بندی کا خط اور بهار اجواب مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85      | •                                                                                                              |
| مخلص عبدالله بلكسر و بوبندى كاخط اور جمارا جواب مستعبد الله بلكسر و بوبندى كاخط اور جمارا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108     |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113     |                                                                                                                |
| فهرست بریلوی مفتیان عظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114-115 |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116     | فهرست بری <b>لو</b> ی مفتیان عظام                                                                              |



# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب يرصف سے يہلے ايك نظر

دینِ اسلام کواحسن، عام فہم، پیارے اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لئے ایسے مفتیان عظام، علائے کرام، مفکرینِ اسلام، ذبین والدین اور ہر پڑھے لکھے 'مسلمان' کی ضرورت ہے جو اسلام کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ ہر'انسان' کی سمجھ میں آکر قابلِ قبول ہوجائے۔

# مسلمان کومسلمان کے قریب کرنے والی کتاب

معرفت کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں میرے پیر ومرشد فقیر محمد رضوان داودی مد ظلہ نے کچھ فقیتیں واضح طور پر سمجھائی ہیں، فکری عروج دینے کی کوشش کی ہے اور حکمت و دانائی سے کچھ ذبنی سوالوں کے جواب دے کراصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہے۔

# میرے پیرومرشدکے چندملفوظات

میری زندگی کا حاصل''اللہ تعالی فرمادے کہ جانچھے معاف کیا''۔ ہر بازی اللہ تعالی سے محبت کر کے جیتی جاسکتی ہے۔ میری یا تیں معمولی میں کچھ دکھ، کچھ جذبہ اور کچھ روشنی لئے ہوئے۔

#### مقصدِ كتاب

میرے پیر و مرشد محمد رضوان واودی مد ظلہ جب امام احمد رضا خال
بر یلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو با حوالہ ' قبالوی رضویہ ' کی روشی میں
بیان کرتے تو ہر بلوی مسلک کے کم علم دوست اعتراض کرتے کہ الی
باتیں ' بر بلوی' تو نہیں کرتے بلکہ ' ویو بندی' یا ' اہلحد بیٹ' حضرات
باتیں ' بر بلوی' تو نہیں کرتے بلکہ ' ویو بندی' یا ' اہلحد بیٹ' کیا گیا تا کہ
اہلسنت و جماعت ' بر بلوی' کی پاسبانی بھی ہوجائے اورساتھ ساتھ یہ
شعور بھی دیا جاسکے کہ بیا علیحضر ت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ' گمشدہ تحرین' بیں
جن کو آج کل کے دور میں اکثر ' خاص وعام' بیان کرنا بھول گئے ہیں۔
اس کتاب میں حوالہ جات اعلیحضر ت رحمۃ اللہ علیہ کے فالوی رضویہ
(ناشر، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری دروازہ، لاہور،
فیر (ناشر، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری دروازہ، لاہور،
محمد رضوان داودی مدظلہ ) کے ملفوظات بڑے نو نٹ میں اور حوالہ جات و
تشریحات کو چھوٹا فونٹ دیا گیا ہے۔

# مغالطه، دهو كه منلطى ياغلطان

محترم وکرم محمدعبد الحکیم شرف قادری صدر مدرس جامعه نظامیه لاجور کتاب "محترم الحرمین مع تمهیدایمان" میں ارشاد فرماتے میں که "بر بلوی (اہلسنت و جماعت) اور دیو بندی اختلافات کی نوعیت بھی الیی ہی ہے کہ عوام کو مخالطہ

دینے کیلئے دیو بندی (مستجات یعنی) ایسال ثواب (قل، چہلم، دسوال)،
عرس، گیارھویں شریف، نذرونیاز، میلادشریف، (جیسے یہ بھی ہیں اذان سے
پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، معراج شریف اور شب برات میں عبا دت،
جمعہ کی نماز کے بعد کھڑ ہے ہوکرار دووالا درودوسلام پڑھنا، قبر پراذان دینا،
نام محرسًا شیخ من کرانگو سطے چومنا، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا) یا ''فروی نام میں ماکل' یعنی استمداد (یا رسول اللہ) ،علم غیب، حاضر وناظر اورنوروبشر (نبی کریم ماکل ' یعنی استمداد (یا رسول اللہ) ،علم غیب، حاضر وناظر اورنوروبشر (نبی کریم ماکل پردھواں دار تقریبی کریم ماکل پردھواں دار تقریبی کرے یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انبی مسائل میں نہیں ہے۔''

# مغالطه كيون؟

بریلوی و دیو بندی عوام مندرجه بالا "مسخبات و فروی مسائل" کی وجه

سے ایک دوسر بے پر بدعتی ، مشرک و کا فر کے فتو کی لگاتی رہتی ہے حالا نکہ اس

پراٹر ائی ہر گزنہیں ہے۔ اگر کوئی ان "مسخبات" "پرعمل نہ کر بے یاان کو بھی

کبھار کر بے مگر اپنے "فرائض" پورے رکھے (فقہ کی روسے پہلے فرض ،
واجب ، سنت اور پھر مسخب کا درجہ آتا ہے ) ورنہ فتا فی رضویہ میں سیننگر ول

اور بھی "مسخب اعمال" کا جواز موجود ہے ان پر بھی عمل کرنا پڑجائے گا۔

بیعلم لوگ" مسخب اعمال" نہ کرنے والوں کو" و یو بندی" یا" وہائی"

کہد دیتے ہیں اور جب بہی ان پڑھ" مسخب اعمال" کوغیر شرعی انداز میں

کرتے ہیں تو بعض دیو بندی حضرات ان کی وجہ سے علیم شرعی انداز میں

کرتے ہیں تو بعض دیو بندی حضرات ان کی وجہ سے علیم شرعی انداز میں

احادیث کی تعلیمات کے برعکس' باعمل بریلوبوں' پر' برعی ومشرک' ہونے کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ اعلیمنر ت رحمۃ الله علیہ کاقرآن و احادیث سے ہٹ کرنہ کوئی نیا' مسئلہ' ہے نہ' عقیدہ'۔

اس کتاب میں عوام کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ 'فروعی مسائل' میں بھی اختلاف صرف اور صرف 'سمجھنے اور سمجھانے' کے انداز پر ہے ور نداس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔

"دمستحبات وفروی مسائل" کی "باتول" کو بعض "جماعتول" نے معلوم نہیں کہ کیول پروان چڑھایا ہے اور آپس کے اختلاف میں شدت پیدا کی گئی ہے حالانکہ" اصولی اختلاف" کاحل نکالنے کی کوشش کرنی جاہئے تھی اوراگریے ل نکل آتا توایک دوسرے کو بدند جہب و بددین بھی کہنانہ پڑتا۔

#### اصولى اختلاف

بریلوی و دیو بندی (اہلسنت و جماعت) کی دصلح کلیت '(اتحاد و انقاق) کے درمیان '' اصل اختلاف' کا باعث تین دیوبندی علاء کی کتابوں میں ہے '' چند سطری' تین کفریہ عبارتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا تااس لئے عوام کو بھی الا ماشاء اللہ اس کاعلم ہوگا۔ وہ تین عبارتیں یہ ہیں:
1۔''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی میا الیہ جھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بچھفرق نہ آئیگا، چہ جا تیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کتیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی جویز کیا جائے۔''

(محمدقاسم نانوتوى بخذيرالناس بس-28)

2\_''شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون تی نص قطعی ہے۔''

(مولوي خليل احمد انبيتهوي، برابين قاطعه، ص 50-49)

2-"آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیر سیح ہوتو دریافت طلب میام ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب،اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور مالی ہی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید، عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے"۔

(اشرف علی تفانوی، رسالہ حفظ الایمان، ص-8)

# بريلوى مفتنيان عظام

معرفت کتاب کا مسودہ نہیں بلکہ پہلا ایڈیشن بریلوی مفتیان عظام کو بھیجا گیا تا کہ امام احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشی میں بریلوی ودیو بندی کے درمیان ''اصولی اختلاف'' کی تقدیق ہوسکے جس کو عوام بھول چکی ہے۔

کیر بریلوی مفتیان عظام نے اپنے اپنے "تاثرات وتقریظات" کے ذریعے اس "اصولی اختلاف" کی نہ صرف ہد کہ "تصدیق وتائید" فرمائی بلکہ "مستحبات" اور" فروی مسائل" پرعوام کے امام احمد رضاخاں رحمة الله علیہ کی تعلیمات کے خلاف جاہلانہ" قول وقعل" پر ناپسندیدگی اور دکھ کا

اظہار بھی کیا۔ تاثرات وتقریظات کاعکس (Scanning) اس کتاب میں موجود ہے جو کہ بڑھنے کے لائق ہے۔

بر بلوی مفتیان عظام نے یہ بھی فرمایا کہ جولوگ اعلیمطر ت کی تعلیمات جوقر آن واحادیث برمبنی ہیں عمل نہیں کرتے وہ بریلوی نہیں ہیں۔

کچھ بریلوی مفتیان عظام نے کتاب میں اصلاح کرنے کا تھم دیا تو ''انانیت'' کوچھوڑ کراور' اصولی موقف'' پررہتے ہوئے تبدیلی کردی گئ اور جوکوئی بھی مزید بہتر بنانے کی رائے دے گا تواس پرانشاء اللّٰهمل کیا جائے گا۔اللّٰد کریم ان تمام مفتیان حق کی کوشش کو قبولیت عطافر مائے۔

د بوبندی عالم

''مولانامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دیو بندی'' ایخ مضمون بعنوان' علاء میں اتحادادر ہماری کوششیں' میں بر بلوی'' اصولی اختلاف'' کی تائید وتصدیق کرچکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں' مولانامفتی محمد سین تعبی نے مجھ سے اور برادرعزیز مولانا مفتی محمد سین تعبی نے مجھ سے اور برادرعزیز مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب سے پوری وضاحت سے بیکہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کاباعث محکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوگ کی کتاب' حفظ الایمان' کی چندسطری عبارت ہے۔ اس عبارت کو بھی سے نکال دیا جائے تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان عقائد کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس پرہم نے ان سے کہا تھا کہ کہ محمرت تھانوگ ہمارے سرتاج ہیں، اور ان کی اس عبارت کے جومعنی بہت سے حضرات نے بیان کیے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت محکیم الامت حضرت محمد تعلیم الامت حضرت کے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت محکیم الامت جیسی تھانوگ اس باطل معنی کے مراد لینے سے بالکل بری ہیں۔ اور حضرت محکیم الامت جیسی حب رسول مگا گھڑ میں سے ہمورت کے بارے میں دور دور امکان نہیں کہ انہوں نے حسر سول مگا گھڑ میں مراد لینے ہوں۔ اس عبارت کے جوشیح معنی ذراسی توجہ سے سمجھ میں آ

جاتے ہیں، وہی حضرت کی بھی مراد ہے۔ چنا نچہ انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی فرمادی تھی اور اس غلط معنی سے کمل براًت کا بھی دوٹوک اعلان فرمادیا تھا لیکن اگر ان کی اس عبارت کوشا نعتی کرنے سے روک دینا، امت کو پھوٹ سے بچانے، اور ان دوٹوں مکا تب فکر کومتحد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ بروی خوشی کی بات ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کے لئے مشور سے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کول کر اس کے لئے مشور سے میہ ہوا تھا کہ دوٹوں طرف کے علاء کرام کا اجتماع اس غرض کے لئے بلایا جائے گالیکن ملک میں اچا تک ایسے حالات پیش آئے اور تے ہو ہوا تھا کہ دوٹوں طرف کے علاء کرام کا اور آتے گئے کہ یہ کام آگے نہ بروسکا۔

(''ندائے خلافت' شارہ12 تا 18 جنوری2013ء/2 تا 8ریج الاول1434ھ)۔اس مضمون کا کلمل عکس صفحہ نبر113 پر موجودہ۔ مضمون برعمل

اس مضمون کو مدنظرر کھتے ہوئے 'معرفت'' کتاب کا' حصہ اول' علیحدہ شاکع کیا جارہا ہے جس میں عوام کوآسان انداز میں ' امام احدرضاخاں رحمۃ الشعلیہ کی تعلیمات کی روشی میں جاہیت اور فرقہ واریت' کے متعلق سمجھایا گیا ہے۔ حسّہ دوم' طریقت وسلوک' کے متعلق ہے اس کیا جا تارہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ' عوام' اور ' علاء' ہے اس کتاب کے آخر پر چند اس کے ساتھ ساتھ ' عوام' اور ' علاء' سے اس کتاب کے آخر پر چند گذارشات کی جارہی ہیں جس کاحل نکالنے کی ہر مسلمان کو دعوت ہے اور رہی بھی التماس ہے کہ نہ تو کتاب میں کھے لفظوں کی ' مختیوں' پرنظرر ہے اور نہ بی کتابت کی التماس ہے کہ نہ تو کتاب میں کھے لفظوں کی ' مختیوں' پرنظرر ہے اور نہ بی کتابت کی بر مسلمان کو دعوت ہے اور اس کی ساتھ التماس ہے کہ نہ تو کتاب میں کھے لفظوں کی ' مختیوں' پرنظرر ہے اور نہ بی کتابت کی دخلاجوں' پر بلکہ ' اصولی موقف ومقصد پر' نظر رکھیں تا کہ ' اصولی مسکل' سے انحراف

فقير محمرعد مل احدرضواني

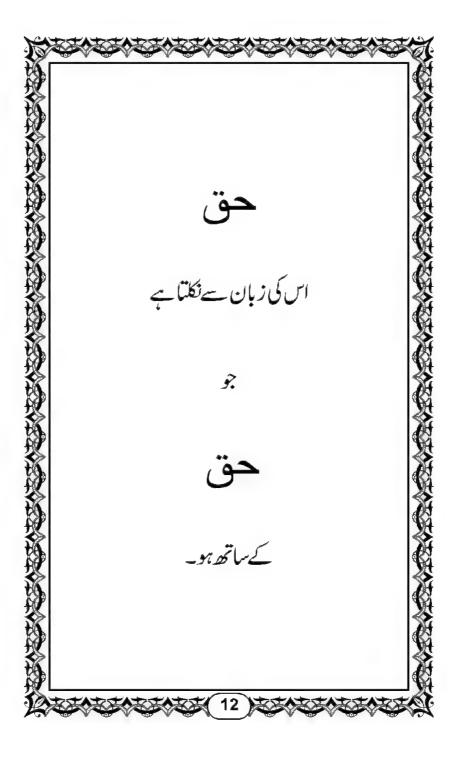

#### ماہِ محرم کے متعلق

9 یا10 محرم کوقبروں پرمٹی ڈالنا کیساہے؟

الله تعالی کے قرآن یا نبی کریم منگاتی کی میں تو نہیں آیا۔ عبا دت یا ثواب کا کا م بھی نہیں ہے گریہاں مذہب جاہل کے

ہاتھ میں ہے جونہ مانتا ہے اور نہ جانتا ہے۔

نوٹ: امام احمد رضاخاں علیہ الرحمتہ ہے سوال کیا گیا کہ وقر میں سے جس قدر مٹی تکلی وہ سب اس پر ڈال دینا جا ہے یا صرف بالشت یا سوا بالشت قبر کواونچا کرنا جا ہے؟ " تو فرما یا کہ وصرف بالشت بھر (ایک رسم میں )"

(فآوى رضوبه جلد نمبر 9 صفح نمبر 372)

"(قبری) بلندی ایک بالشت (ایک گفیر) سے زیادہ نہ ہو' (قادی رضو پیجلد نمبر 9 صفح نمبر 425)

نہیں ہوسکتا ہے جب حاجت ہواور بے حاجت پانی کا ڈالناضائع کرنا ہے اور پانی ضائع کرنا ہے اور پانی ضائع کرنا جائز ہیں اور عاشورہ کی شخصیص محض بے اصل و بے معنی ہے'۔

( فقاوی رضور جلد نمبر 9 ص 373)

''قبراگر پختہ ہے اس پر بانی ڈالنافضول و بے معنی ہے یو نہی اگر پکی ہے اوراس
کی مٹی جمی ہوئی ہے ہاں اگر پکی ہے اور مٹی منتشر ہے تو اس کے جم جاتے کو پائی
ڈالنے ہیں حرج نہیں جیسا کہ ابتدائے دفن میں خودست ہے'۔ (جلد 9 ص 609)
مٹی ڈالنا معمولی بات ہوگی مگر لوگ قبرستان میں اس کام کے لیے اب مٹی
تو اب سجھ کر بھیج رہے ہیں اور مٹی ڈالنے والوں کو کھانا بھی کھلار ہے ہیں اور
مسلمان کا ایک روپیے بھی غیر ضروری کام میں نہیں لگنا چاہئے۔

سوال: محرم کے مہینے میں مرشیے سننا، ماتم کرنایا ویکھنا، گھوڑا دیکھنا، شیعہ کے گھر کا کھانااوران کی مجالس میں جانا کیسا ہے؟

جواب: ناجائزہے۔

نوٹ: اعلیمفر ت رحمۃ اللہ علیہ ہے سوال کئے گئے کہ" (1) بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کونہ تو دن بھرروٹی پکاتے ہیں اور نہ جمال ودیتے ہیں کہتے ہیں کہ بعد فن تعزید روٹی پکائی جائے گی۔ (2) ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں ۔ (3) ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے ہیں' فر مایا'' تیوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے' ۔ (قاوی رضویہ جلد 24 ص نمبر 488)

د' ماہ محرم الحرام وصفر المظفر میں نکاح کرنامنع ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں' تو فر مایا کہ' نکاح کسی مہینے میں منع نہیں' (جلد 11 ص نمبر 265)

'' ماہ محرم اور خصوصاً 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں'' فرمایا'' جائز ہے'(فاوی رضوبہ جلد 23 ص نمبر 193)

مال، باپ، بہن، بیوی اور بھائی وغیرہ کے مرنے پر دُکھ کوسوگ کہتے ہیں اور بیتان دن تک کرنا جائز ہے مگر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے لیے سوگ چار ماہ دس دن کا ہوتا ہے۔ کسی کا بھی ساری زندگی دکھ کرنا، ماتم کرنا اسکا سیاسی ،ساجی اور دنیا وی فرقے کا مسکلہ ہے، اللہ تعالٰی کا فر مان نہیں۔

بیوتوف لوگ اپنی نئی شادی شدہ بیٹی کو گھر لے آتے ہیں کہ محرم میں میاں بیوی استھے نہیں رہتے، یہ بھی غلط ہے۔

☆ ☆ ☆

اله م حسين رضى الله عنه كافقير بنانا كيسام؟

سوال بمحرم کے مہینے میں گھر گھریہ کہہ کر مانگاجا تا ہے کہ میں نے منت مانی تھی اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اُس کو کیڑے مانگ کر میں ایٹا پیدا ہوا تو اُس کو کیڑے مانگ کر کھلاؤں گی۔

جواب: بی بی مانگناتو حرام ہے، نبی کریم مَنگاتُو اِ نے منع فر مایا ہے۔ اگرید منت مانتی کہ میں نفل پڑھوں گی ، روزہ رکھوں گی ، عمرہ کرنے جاؤں گی ، کھانا کھلاؤں گی توالیسی منت جائز بھی۔ نوٹ: ۔ امام احد رضا خال علیہ الرحمتہ نے ارشاد فر مایا کہ ' (امام حسین رضی الله عنه) كافقير بن كر بلاضرورت ومجورى بهيك ما نكناحرام اورايبول كودينا بهى حرام اور وه منت ما ننى كه دس برس تك اليها كريس كسب مهمل (ب كار) و منوع (منع) بهم حضورا كرم الله المنها المنها المنها في المنها في

محسوم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھایا جاسکتا ہے۔ کوئی گناہ منہیں ہوتا اور جو گناہ کہتا ہے وہ خود گنہگار ہے۔

جابل عورتين بي بي فاطمه رضى الله عنها كالمعجزه جُهب كريرٌ هاتي

ہیں حالانکہ معجزات انبیاء کرام کے ہوتے ہیں عورتوں کے نہیں۔

نوٹ:۔ بی بی فاطمہ بی بی زینب رضی الله تعالی عظم اور اہلیت کے مجزات پر کتابیں مل جاتی ہیں جو کہ شیعہ مذہب والوں نے کھی ہیں۔ ہماری عورتیں بھی پہر معجزات' بڑھواتی ہیں اور گھر کے اندر کھانا کھلاتی ہیں۔

جاہل لوگوں کے پرچار اور شور سے ''حق'' پُھپ جاتا ہے اور اگر جہالت کے خلاف نہ بولا جائے تو پھر وہی بات لوگوں کے لئے ''فرض' 'بن جاتی ہے اور جاہل پھر کسی کی نہیں سنتے۔

الملیحظرت امام احد رضاخال علید الرحمته نے فر مایا ''نوحہ ماتم حرام ہے،
بیان شہادت حسین ناجائز طور پر جاہلوں میں رائج (رواج) ہے خود ہی ممنوع''
( فقادی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488) ''اگر نماز بھی بطور روافض (شیعوں کی طرح) پڑھی جائے گی ناجائز وممنوع ہے نہ کہ اور اذکار مجالس محرم شریف میں

ذکرشہادت شریف جس طرح عوام میں رائج (رواج) ہے جس سے تجدید کون (غم تازہ کرنا) ونوحہ باطلہ (جموٹا رونا) مقصود اور اکا ذیب وموضوعات کون (غم تازہ کرنا) فوحہ باطلہ (جموٹا رونا) مقصود اور اکا ذیب وموضوعات سے تلویث موجود (خود ساختہ اور جموٹے واقعات بیان کرنا) خود حرام ہے' (فاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 739) اور اعلیم سے علیہ الرحمۃ نے شیعہ حفرات بلخصوص رافضیوں تبرائیوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوگالیاں نکالنے والے) کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار اور مرتدین ہیں اور ان کے بارے میں رسالہ رو الرفضیة (تیم آئی رافضیوں کارد) کی مار جلد 14 می نمبر 249)

بر بلوی اہلسنت و جماعت کاشیعوں کے عقائد اور اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت على رضى الله تعالی عند کے بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها سے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں ۔ حسن ، حسین محسن ، زینب اورام کلثوم رضی الله تعالی عنها کے بعد آپ نے آٹھ عورتوں سے نکاح کیا اور آپ کی انیس کے قریب لونڈیاں تھیں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند کی ستر ہ بیٹیاں اور چودہ بیٹے تھے اور آپ کی نسل جواولا دحسن وحسین سے ہوئی ان کوہم سید اور جواولا دحضرت علی رضی الله تعالی عند کے دوسرے بیٹوں سے ہوئی انکوہم علوی کہتے ہیں۔ الله تعالی عند کے دوسرے بیٹوں سے ہوئی انکوہم علوی کہتے ہیں۔ (سیر الصحابہ، تاریخ المخلفاء)

#### ماہِ صفر کے متعلق

بارہ اسلامی مہینے ہیں جیسے رئیج الاول، رئیج الثانی، رمضان، محرم، صفر وغیرہ اور کسی مہینے کے بارے میں نبی کریم مٹائیڈیم نے یہ نہیں فرمایا: ''جس نے مجھے اس مہینے کی آنے یا جانے کی خوشخری دی میں اسے جنت کی بثارت دیتا ہوں''۔

نوٹ: \_حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے فر مایا جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ پولے وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔ (صحیح مسلم شریف)

گناه گاریہ ند سمجھے کہ مہینے کی بشارت دی اور باقی چاہے کسی کی عزت یا مال لوٹ لیا جائے تو گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور بندہ جنت میں چلا جائے گا؟

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

صفو کے مہینے کے متعلق جاہل لوگ بغیر حوالے کے کہتے ہیں اس مون مدر دورا کے کہتے ہیں

کہ اس مہینے میں الا بلا اتر تی ہے حالا نکہ اس ماہ میں کوئی الا بلا نہیں اتر تی اور نہ بھی نبی کریم منا اللہ اللہ اس کے بارے میں فر مایا ہے کہ جو مجھے صفر کے مہینے کا ختم ہونے کا بتائے گا میں اسے جنت کی

بشارت دیتاهول\_

نوف: احادیث کی کتاب میں حوالہ موجود ہوتو بتا کیں اور تصوف کی کتاب کا حوالہ مستنز نہیں ہوتا کیوں کہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑی غلطیاں کی بیں اور نبی کریم منافی فیل اور مقرکی بلاؤں کی وجہ سے ہوکسی اور وجہ سے نہیں۔ ایجہ ان والوں کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے اور ایمان والا ہران باتوں، ارادوں، سوچوں، خیالات، نظریات اور عقیدے سے ڈرتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف یا مقابلے میں آجا کیں جیسے کہ اگر کوئی کے کہ صفر کے مہینے میں میں صیبتیں یا بلا کیں نازل ہوتی ہیں یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ مشتوی شریف

حضرت مولانا روم عليه الرحمة اپنی "مثنوی" میں فرماتے بین که" حضور اکرم منافیق نے میں کہ وگیا ہے اور اکرم منافیق نے فرمایا جو خص مجھے خوشخری دے گا کہ صفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور رہے الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ قیامت میں، اس کا سفارش بنوں گا کیونکہ آپ منافیق کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نے رہی الاول میں دنیا سے جانا ہے"۔اس واقعہ میں بھی صفر کے مہینے کی بلاؤں کا ذکر نہیں ہے اور حوالہ بھی موجو ذہیں ہے۔ رکن وین

اس كتاب ميں لكھا ہے كہ " يہ مہينہ نزول بلاكا ہے ۔ تمام سال ميں 10 لاكھ 80 بزار بلائيں نازل ہوتی ہيں ان ميں سے 9 لاكھ 20 ہزار بلائيں فاص ماہ صفر ميں نازل كى جاتی ہيں۔ چنا نچه احاد بث ميں آيا ہے كہ جوكوئى ماہ صفر كے گذر نے كی خوشخرى سائے ميں اسكو جنت ميں واخل ہونے كى بشارت ديتا ہوں۔ حضرت آدم عليه السلام سے لغزش اسى ماہ ہوئى۔ حضرت خليل عليه السلام آگ ميں اسى ماہ ميں ڈالے گئے۔ حضرت الوب عليه السلام آگ ميں اسى ماہ ميں دالے گئے۔ حضرت الوب عليه السلام آگ

مبتلائے بلا ہوئے تو حضرت زکر ما ویجیٰ وجرجیس ویونس وحضرت محمرمًا لِیُرُخُ سب مبتلائے بلااسی ماہ میں ہوئے۔حضرت ہا بیل بھی اسی ماہ شہید ہوئے۔اگراس ماہ میں جارر کعت نقل اللہ کے لئے بڑھ لئے جائیں تو اللہ تعالٰی اس کو ہر بلا اور آفت ہے محفوظ رکھے گااور ثوابِ عظیم عطافر مائے گا'' (راحت القلوب) نوٹ:- پیلی بات کتاب راحت القلوب چشتیر سلسلہ کے بزرگوں سے غلط منسوب ہے۔ دوسری بات بلاتو ایک ہی کافی ہوتی ہے مگر نہ بلا کی تفصیل ، نہ رنگ اور نه شکل \_ تبیسری بات که کسی حدیث کا حواله نہیں \_تصوف کی کتاب کا حوالہ ویا گیا ہے اور آخری بات کہ 4 نقل بڑھنے سے ساری بلائیں ٹل جاتی ې گرکياانبياء کرام کوان نوافل کا پيانبي*ن تف*ا؟ وه خودساري زندگي آ ز مائش مين رہے اور امت کو سمجھا گئے کہ زندگی میں یہی بندگی کا طریقہ کار ہے۔ مگر جاہل ملا اور پیراب تک بلا وُل کابیان کرتے ہیں۔اللّٰد کریم هدایت عطافر مائے۔ بدایسے ہی ہے جیسے امام احدرضا خال علید الرحمة نے فرمایا" آخری جہار شنيه (آخري بده) كي كوئي اصل نبيس، نداس دن صحت يابي حضور مَا النَّيْعُ كاكوئي ثبوت بلکہ مرض اقدس جسمیں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے' (فاوی رضوبیجلد 23 صفح تمبر 271) لیکن جابل لوگ اس دن سيركرنے جاتے ہيں اور يجھ كتابوں ميں سيركرنے كابھى لكھا ہوامل جائے گاجو كەغلط ہے۔ کتاب''مومن کے ماہ وسال''میں شیخ عبرالحق محدث وہلوی علیہالرحمته نے صفر کے مہینے کے بارے میں ساری احادیث انتھی کی ہیں اور اس میں

سركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كا قول بهي نقل كيا ہے كه ' لاصفر' بيعني بدشگوني

تيجهنين (مسلم شريف)

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس صفر کے مہینے کے بارے میں تو ہم پرستی کی با تیں تھیں جو کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت فی بارے میں بیان کی بیں وہی با تیں اب ہمارے جاہل لوگوں نے کرنی شروع کر دی بیں ۔ تو ہم پرستی کی وبا عام ہے اس کا علاج ایمان والوں کو تعلیم وینے ہے آئے گا۔

☆ ☆ ☆

بلاء بي زبان كالفظية جس كامطلب بي آزمائش\_

آزمائش ہرنبی وصحابی ، اہل بیت ، ولی ، ایمان والے اور کافر کی بھی ہوتی ہے اور آزمائش مومن کے لئے صبر وشکر ، تو کل اور یقین کا ذریعہ بنتی ہے۔ ذریعہ بنتی ہے۔

الله جل شانه نے ارشاد فرمایا: و لنبلونکم (البقرة-155)

د ضرور جم تهمیں د بلا عنی آزما کیں گئے کے اس لئے انسان ، ہر
وقت ، ہر دن اور ہر مہینے آزمائش میں ہوتا ہے اور آزمائش بندگی کی
نشانی ہے جیسے حضرت زکر یا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا۔ امام
حسین رضی اللہ عنہ کو کر بلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ فرعون نے

ینی سلطنت بچانے کے لئے کم وہیش 150000 بیج قتل کئے تا كه حضرت موسى عليه الصلوة والسلام بيدانه جول تو الله تعالى نے فرمایا'' بیتمهارے رب کی طرف سے بردی بلا (آزمائش) تھی''۔ (البقره-49) باي حضرت ابراجيم عليه الصلوة والسلام نے جب ابيغ بيلي حضرت اساعيل عليه السلام ير چھرى چلائى تو الله كريم نے فرمایا '' به تیری هلم کھلا بلا (آزمائش) تھی ' (الصفت-106) اس لئے جان لے کہ ہر بندہ ہروقت بلا ( آ زمائش ) کا شکار ہے کیونکہ اللہ کریم اپنے بندے کو ہر دم آ زمار ہاہے۔ ہر کام جو بھی کوئی شریعت کے خلاف کر رباہے وہ جہنم کی آگ کمار ہاہے اور جو کام دین کے مطابق کررہاہے وہ جند کی نعتیں کمار ہاہے۔ بیدالا بلا یعنی آ ز ماکش اللہ کے تھم سے آتی ہیں اور اس کے تھم سے چلی جاتی ہیں۔ وقتی طور پرانسان کو پر کھا جا تا ہے مگر قبر، قیامت اورجہنم کے عذاب ان سب بلاؤل سے بڑھ کر بلا ہیں۔اس دنیا میں غلط اور درست،حرام و حلال، جائز و ناجائز ، حق و ناحق اوراجیا و براسب ملادئے گئے ہیں اور ہم نے اللّٰہ کا نام لے کراللہ ہی کی توفیق سے ہمیشہ حق کو دیکھنا اور سننا ہے۔ جاہلوں پر بندوق رکھ کر بریلوی علائے کرام پرتہمت نہ لگائیں کیونکہ پیچابل سب کے لئے أزمائش بيں۔

# توهم پرستی

1 - جہالت کا ایک مطلب گمراہی اور پریشان ہونا ہے ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں رات کو تینجی نہیں چلانی ، گھر میں دو اکتھے جھاڑو نہ دیں ، جوتا ، جھاڑو یا چار پائی الٹی ہونا گناہ ہے ۔ کالی بلی آگے سے گزرجائے تو نقصان ہوتا ہے۔

2۔سارے دن اللہ تعالی کے ہیں۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جعرات، جمعہ۔ یادر کھ نہ منگل میں سنگل پڑتے ہیں اور نہ ہی یہ کہ صرف بدھ کوکام سُدھ ہوتے ہیں۔ پچھلوگ منگل اور بدھ کو شادی بیاہ نہیں کرتے کہ مشکل آ جاتی ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پچھمنگل کوہی صدقہ کرتے ہیں ایسی بھی کوئی حدیث نہیں کہ صدقہ صرف منگل کوہی صدقہ کرتے ہیں ایسی بھی کوئی حدیث نہیں کہ صدقہ قرآن وحدیث میں ہے مگر نیک اعمال جب مرضی کرو۔ قرآن وحدیث میں ہے مگر نیک اعمال جب مرضی کرو۔ 3۔سورج اور چا ندگر بہن اللہ تعالی کی نشا نیاں ہیں اس کا تعلق کے سورج اور چا ندگر ہمن اللہ تعالی کی نشا نیاں ہیں اس کا تعلق کسی الا بلاسے نہیں۔ نہ ہی سورج گر ہمن کے وقت حاملہ عورت کے کہ سورج کے در تی کے وقت حاملہ عورت کے کہیں اللہ بلاسے نہیں۔ نہ ہی سورج گر ہمن کے وقت حاملہ عورت کے کہیں اللہ بلاسے نہیں ۔ نہ ہی سورج گر ہمن کے وقت حاملہ عورت کے

نچ کونقصان ہوتا ہے اور نہ ہی ہے کہ اس دن صفائی نہیں کرئی ۔ جو سورج اور چاند کی پوجا کر نیوالے تضان کے لیے اس دن کوئی ڈر ہوگا۔ہم تو صرف اللّٰہ کریم سے ڈرتے ہیں اور نبی کریم مَنَّیْ اَلْاِیْم کی تعلیمات پرچل کرنماز کسوف پڑھ سکتے ہیں۔ چانداور سورج گر ہن کے بارے میں سنی سنائی با تیں قرآن وحدیث کے خلاف کرنے والاسخت گناہ گارہے۔

نوٹ: جابل لوگ اور بعض پڑھے لکھے بھی تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ مثال

کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتو حات ہور ہی تھیں تو

کافر لوگ دریائے نیل میں عورت کو دریا کی بھینٹ کرتے تھے تو دریا میں پانی

آتا تھاور نہ بیں آتا تھالیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے

نام رقعہ لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اورا گراللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اورا گراللہ کی مرضی سے چلتا کے تو عربچھو کو علیٰ کا کہ الا اللہ جھوڑ ویتی ہے تو کھر اللہ الا اللہ جھوڑ ویتی ہے تو کھر اللہ الا اللہ کو بچھواتی ہے تو

دیتا ہے اور وہ ہرشے سے ڈرتی ہے اور جب لا المہ الا اللہ کو بچھواتی ہے تو

صرف نبی کریم مَنا اللہ علیہ العلیہ اسے کو حرز جان بنا کراسی پڑھل کرتی ہے بھر ہرشے ان سے ڈرتی ہے۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

#### عید میلا د النبی الله کے متعلق

عيد ميلا دالنبي مَنَالِيْكُمْ "منانا" يا" مناناوا بنانا"؛ يو حِها فرق كيا

?\_\_\_

منا نا: آج کل کچھ لوگ قائد اعظم یا علامہ اقبال ڈے کی طرح مناتے ہیں اور ہے مجھ لوگ بسنت اور ویلنٹائن ڈے کی طرح۔

مناتا وابتانا: ميلا دمنانے كامطلب بكتهميں اپنے نبي كريم مَنَاللَّهُ ا

کی تشریف آوری کی خوشی ہے اس کا شریعت کے مطابق اظہار کرنا اور

اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ

ہے وعدہ کرنا کہ نبی کریم منافید کم کی محبت کے قرض میں ان کا ہرانداز

اینانے کی کوشش کروں گا۔

سوال: ميلادمنا ناكياهي؟

جواب: عيدميلا دالنبى مَنْ اللَّيْرِ كَيلِتَ لفظ منانا مويا اپنانا دونوں جائز بيں ميلا د منانامستحب عمل برا مرندمنايا جائے تو كوئى گناه نہيں "اب مجلس ميلا دمبارك مطلقاً ناجائز كہنے والے نہيں مگرو مابين د (جلد 6 صفحہ 587)

سوال: اگر کوئی میلادمنائے اور نماز نہ بڑھے؟

یڑھےاورنماز نہ پڑھے فاسق و فاجر مرتکب کیائر ہےاُس کاوظیفہاس کے منہ پر مارا جائے گا، ایسوں ہی کوحدیث میں فرمایا ہے، بہتیرے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن أنبيس لعنت كرتاب والعياذ بالله "\_ (جلد نمبر 6 صفحه 223) اورابي بي ایک سوال که ' بے نمازی مسلمان کے گھر میلا دشریف کی محفل میں شریک ہونایا یر هنا جائز ہے پانہیں؟''فر مایا دمجلس میلا دشریف نیک کام ہے اور نیک کام میں شرکت بری نہیں، ماں اگراس کی تنہیہ کیلئے اس سے میل جول کیالخت چھوڑ دیا ہوتو نہ شریک ہوں یہی بہتر ہے'۔ (جلد نمبر 23 صفحہ 736) سوال: کیامیلا وشریف کے وقت حضور مَنْ اللّٰهِ مُنْ تشریف لاتے ہیں؟ جواب دو تشریف آوری حضور ما این کے اختیار ہے اور قیام تعظیمی ذکر قدوم شریف کے لئے ہے'۔ (فادی رضوبہ جلد نمبر 14 صفحہ 669) سوال: درودول میں ہے افضل درودکون ساہے؟ جواب: دسب درودول سے افضل درودؤه ہے جوسب اعمال سے افضل لعِیٰنماز میںمقرر کیا گیاہے'۔ ( فآوی رضوبہ جلد نمبر 6 صفحہ 183 ) سوال: مخالف شرع مثلًا ڈاڑھی کتروا تا یا منڈوا تا ہو، تارک صلوۃ ہواس ہے میلا و (نعت ) پڑھوانا کیساہے؟ جواب: امام احدرضا خال عليه الرحمة في فرمايان افعال مذكوره سخت كبائر بين اوران كامرتكب اشد فاسق و فاجرمتحق عذاب يزدان وغضب رحلن اورونيا مين مستوجب ہزاراں ذلت وہوان ،خوش آوازی (نعت خوانوں کو) خواہ سی علت نفسانی کے باعث اسے منبرومسند برکہ هنیقة مستدحضور پُرنورسید عالم مَالَيْتِيْم ب تعظیماً بھانااس سے مجلس مبارک بردھواناحرام ہے، فاس (گندے) کوآ گے كرفي مين اسكي تعظيم بے حالاتك بوجه فتق (كناه) لوگوں ير شرعاً اسكى

تو بین (ذلیل) کرناواجب اور ضروری ہے'۔ (جلد نمبر 23 صفحہ 734) سوال: منکرات شرعیہ پر مشتل میلاد کیما ہے؟

جواب: امام الليحضر تعليه الرحمة في فرمايان وه پر هناسنا جوم مكرات شرعيه پر مشتل مو، ناجائز ب جيس روايات باطله و حكايات موضوعه واشعار خلاف شرع خصوصاً جن ميں نومين انبياء و ملائكه مهم الصلوة و اسلام موكه آجكل كے جابل نعت گويوں كے كلام ميں بيہ بلائے عظيم بكثرت ب حالاتكه وه صرت كلمه كفر خت و ناوى رضو بيجلد نمبر 23 صفحه 722)

سوال: کسی نے کہا کہ یہ ایس نیشہ وروں کے ہاتھ میں آکر کاروبار،
نوکری اور مجبوری بن گیا ہے۔ یہ مولوی حضرات، امام، نعت خواں، قوال،
پیر، گدی نشین بھی پیشہ ور بھکاری ہیں، نعت خواں پیبوں پرلڑ رہے ہیں۔ سپیر
پرلڑ ائی ہور ہی ہے اور تقریر رکھنے رکھوانے پرلڑ ائی ہے۔ محفل میں آنے سے پہلے
رقم کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ جاہل لوگ نبی کریم مُثَاثِینَا کے میلا دکا نداق اڑوائے
ہیں۔ ایک دن میلا دمناتے ہیں اور ساراسال نماز نہیں پڑھتے۔

جواب:علمائے کرام نے امامت وخطابت کے لیے 'مہریۂ' جائز فر مایا ہے اوراگر ہماری عوام ان کواچھانہیں مجھتی تو خودعلم حاصل کر کے دین پڑمل کرے اورکسی گندے بندے کا ساتھ ضد ہے وگر نہ پُوچھ توسب کی ہوگی۔

اللیمطرت سے سوال کیا گیا کہ "میلا دشریف جس کے بہاں ہووہ پڑھنے والے کی دعوت کرے تو پڑھنے والے کو (کھانا) چاہئے یا نہیں؟ اور اگر کھایا تو پڑھنے والے کو بچھ تو اب ملے گایا نہیں؟" تو آپ نے فرمایا" پڑھنے کے عوض کھانا کھلاتا ہے تو یہ کھانا نہ کھلانا چاہئے ، نہ کھانا چاہئے اور اگر کھائے گا تو یہی کھانا

اس کا ثواب ہو گیا اور ثواب کیا چاہتا ہے بلکہ جاہلوں میں جو یہ دستور ہے کہ پڑھنے والوں کو عام حصول سے دونا دیتے ہیں اور بعض احمق پڑھنے والے آگر ان کواوروں سے دونا نہ دیا جائے تو اس پر جھگڑتے ہیں یہ زیادہ لینا وینا بھی منع ہے اور یہی اسکا ثواب ہو گیا'۔ (فرآوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 662) سوال: نبی مرم مُنا اللّٰ علیمین ہیں گرچور کے ہاتھ کا ٹنا، زانی کورجم کرنا، شرالی کو دُر رے لگوانا۔ کیا یہ بھی رحمۃ للطلمین کی کاھتے ہے؟

جواب: نبی کریم مثل النظم کی رحمت اُن کی تعلیمات میں ہے جو کوئی بھی تعلیم پر عمل کرے گا دنیا وا تحرت میں خسارہ عمل کرے گا دنیا وا تحرت میں خسارہ پائے گا۔ نبی کریم مثل اللہ کے تھم پر چور کے ہاتھ کا شنے کا تھم دیتے ہیں۔اس لئے ''شفاعت'' کا مفہوم ہر گر ناط نہ مجھا جائے کہ جتنے مرضی گناہ کرلو کل قیامت والے دن نبی کریم مثل اللہ کریم سے بچالیں گے۔

سوال: کچھلوگ نعت س کر بڑاروتے ہیں مگر نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اوراس رونے کی کیفیت کو بڑا اچھا سجھتے ہیں اور جومقررعوام کو رُلائے اس کو کا میاب مقرر سمجھاجا تاہے؟

جواب: نعت س کر اور تقریر س کر رو نااور بات ہے گر نعت س کر بدلنا اور بات ہے گر نعت س کر بدلنا اور بات ہے تھی نئی کریم منگائی گئی کا محبت میں ڈھل جانا۔ بات سجھ میں آ جائے تو تبھی مجھوٹا سامقہوم اللہ تعالی کی عنایات سے زندگی کا انداز بدل دیتا ہے۔ اعلیم صر منایل تعلیمات کے مطابق المحمد سے ملیالرحمہ کی تعلیمات کے مطابق المحمد سے حوری کی بجلی ہے۔ انگیمنر سے کی تعلیمات کے مطابق مشرعیہ جسے حوری کی بجلی ہے۔

اللیمفرت کی تعلیمات کے مطابق منکراتِ شرعیہ جیسے چوری کی بجل سے پورے یا کتان میں میلاد، Black Marketing یا جواجیت کرمیلاد

کروانے والے کامیلاد، بھی جائز نہیں۔ بعض نعتیں کفرید بول رکھتی ہیں، ایسے ہی ڈاڑھی ندر کھنے والے کا نعت پڑھنا، حرام کے پیپیوں سے میلا داور جو پچھ بھی شرع کے خلاف ہوگاوہ میلا دمنانے والے کے مند پر مارا جائے گا۔

الميداس بات كاب كهوام

آج کل نبی کریم منگیتی کے میلا دکوجشن کی طرح مناتے ہیں گر عبادت کی طرح نہیں حالانکہ عید الفطر وعید الفی کے دن میرے نبی کریم منگیتی نبیل پڑھتے منازوں کے علاوہ ایک نماززائد پڑھی اور ہم عید میلا دیرایک نماز بھی نہیں پڑھتے منازوں کے علاوہ ایک نماززائد پڑھی اور ہم عید میلا دیرایک نماز بھی نہیں پڑھتے وکہ جائز نہیں ۔ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہاڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ میلا دمنایا گیااور پی اور پھراسی جگہ پرگانے گائے گئے۔ میلا دکوپر بیٹانیوں کاحل سجھ لیا گیااور نبی کریم منگائی ہاتی تعلیمات پر عمل ختم ہوگیا۔ میلادکولوگ بسنت اور ویلٹائن ور کے کے میلادکولوگ بسنت اور ویلٹائن ور کے کا نہوار بن گیااور ایمانی بات ختم ہوگئی جسے ایک جگہ پرلوگوں نے خانہ تعبہ کا بڑا سا ماڈل بنایا۔ طواف شروع ہوگیا۔ وہاں دودھی سبیل لگائے۔ لوگول نے بیسے چھنکنے شروع کروئے۔ پچھ ملاک سے بات وودھ کی سبیل لگائی۔ لوگول نے بیسے چھنکنے شروع کروئے۔ پچھ ملاک سے بات کی تو کہنے لگے کہ ان کواب آکر نبی کریم منگائی کے اس میں سبیل سے ایک دونو باللہ۔

ابلسنت وجماعت (بربلوبون) برالزام

کوئی اگر بریلوی مسلک کے خلاف ان جاہلوں کی وجہ سے جھوٹا شور ڈال کر بریلوی مسلک کے خلاف ان جاہلوں کی وجہ سے جھوٹا شور ڈال کر برعتی کہ تو جان لے کہ حضرت امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمة جو کے اشرف علی تھانوی کے بیرومرشد بیں ان کا فرمان ہے کہ ''مشرب فقیر کا بیہ ہے کہ حفل مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کرمنعقد کرتا ہوں'' (کلیات امدادیہ - صفحہ میں شریک ہوتے تھے۔ 80) اور پہلے اشرف علی تھانوی خود بھی مولود کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔

### نبی کریم میں اللہ کی بشریت

حضورعلیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم رکھتے ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں۔شادی کرتے ہیں اور اولا دبھی پیدا ہوتی ہے۔

سینکڑوں قرآن کی آیات آپ کی شان میں اتریں ۔ آپ کے بال کی تو ہیں بھی کفر ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بھی کوئی حدثہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کی بھی کوئی حدثہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی روحانیت ، نورانیت اور بشریت به مثال ہے۔

"ان کوبشریا انسان کہہ کر پکارنا یا حضورعلیہ السلام کو یامحد یا کہ الفاظ کہ الحد البرائیم کے باپ یا اے بھائی باواوغیرہ برابری کے الفاظ سے یادکرنا حرام ہے اوراگراہانت کی نیت سے پکاراتو کا فرہے'۔ سے یادکرنا حرام ہے اوراگراہانت کی نیت سے پکاراتو کا فرہے'۔ (جاء الحق-168)

سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں یا عمر رضی الله عنه کوفر مایا جب عمرہ پر جارہ ہے تھے کہ اے میرے بھائی میرے لئے بھی دعا کرنا (مسنداحمہ) بیاور بات ہے لیکن میرے بھائی میرے لئے بھی دعا کرنا (مسنداحمہ) بیاور بات ہے لیکن کسی بھی صحابی نے سرکاردوعالم مَثَلَّ اللَّہُ کا اے بھائی یا اے باپنہیں کہا بلکہ جب بھی عرض کی یارسول الله کہا کرتے۔

بشريت كاتعلق عقيدے كے لحاظ سے

الليمضرت عليه الرحمة في فرمايا كن انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كى الشريت جريل عليه الصلوة قالسلام كى ملكيت ساعلى ہے، بشريت كے ساتھ يو لحى المى غير متنائى فرق ہے۔ بشريت سے مقصود خلق كان سے انس حاصل كرنا اوران سے فيض پاتا ہے۔ ان كا كھانا، پيتا، سونا يو افعال بشرى اس ليے نہيں كہ وہ ان كے حتاج بين بلكه بيا فعال بھى اقامت وسنت وتعليم امت كے ليے تھے كہ ہر بات ميں طريقه محمودہ لوگوں كو عملى طور سے دكھا كيں جيسے ان كاسموو نسيان حديث ميں جينائى لا انسى و لكن ليستن ہى۔

تر جمه: میں بھولتا نہیں بھلا یا جاتا ہوں تا کہ حالت سہو میں امت کوطریقنہ سنت معلوم ہو۔

قرآن پاک فرما تا ہے۔ قل انها انا بشر مشلکم یو طی الی

یقول حضورافدس مکا لیے اپن طرف سے نہ فرمایا بلکداس کے فرمائے پر
مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تو اضع و تا نیس امت و سد غلو نصرا نیبت ہے۔
اول ، دوم ، ظاہراور سوم ہی کہ سے علیہ الصلو قوالسلام کوان کی امت نے ان کے
فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا پھر فضائل محمد یہ سکا لیے ہی صاحبہا افضل الصلوق والحیة کی عظمت شان کا اندازہ کون کرسکتا ہے ، یہاں اس غلو کے سد باب کے
والحیة کی عظمت شان کا اندازہ کون کرسکتا ہے ، یہاں اس غلو کے سد باب کے
لئے تعلیم فرمائی گئی کہ کہوکہ میں تم جیسا بشر ہوں خدایا خدا کا بیٹا نہیں ، ہاں یو حی اتبی رسول ہوں۔ دفع افراط نفر انیت کے لیے پہلاکلم تھا اور دفع تفریط ابلیسیت
کے لیے دوسراکلم اس کی نظیر ہے ، جودوسری جگہ ارشاد ہوا: قبل سب کے ن د بی ھل
کے نیو دسراکلم اس کی نظیر ہے ، جودوسری جگہ ارشاد ہوا: قبل سب کون د بی خدا نہیں کنت الا بیشر ا د سو لا ترجمہ: تم فرمادو پاکی ہے میر درب کو، میں خدانہیں میں تو انسان رسول ہوں۔

انھیں دونوں کے دفع کو کھے شہاوت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے:
اشھد اتن محمد اعبد ہ ورسوله۔

ترجمہ: میں اعلان کرتا ہوں حضرت محمد مثالی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے ہیں خدانہیں، رسول ہیں خداسے جدانہیں۔

(فالوى رضوبي جلدنمبر 14 صفحة نمبر 665 سے 659)

بشريت كاتعلق عمل اورمسائل كے لحاظ سے

اعلیمضر ت علیہ الرحمۃ نے جو بیفر مایا کہ بشریت سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا ہے۔ ان کا کھانا ، بینا، سونا بیا فعالِ بشری

اس لینہیں کہ وہ اس کے تاج ہیں بلکہ بیا فعال بھی اقامت وسنت و تعلیم امت کے لیے تھے۔

نبی کریم مین النیم کی بشریت ہی سے شریعت بنتی ہے اور شریعت کو ہی صراط مستقیم کہاجا تا ہے۔ شریعت میں فقہ کی روسے فرض، واجب، سنت اور مستحب بنتے ہیں جن پر ممل کرنا سرکار دوعالم میں لیگئی کے دین کوزندہ کرنا ہے اور حرام ، مکر وو تحریکی و مکر دو تعزیم بھی کوچھوڑ نا ہی اللہ کے تھم کو ماننا ہے۔ جس کوان کاعلم نہیں اس کی نماز روزہ دغیرہ بھی نامکمل ہیں۔

بشری نقاضوں کے متعلق لوگوں کا خیال ہے جیسے (1) ایک عورت نے دمین نقاری شریف 'پڑھی تو دہاں پر چیف، نقاس اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے تعلق کو پڑھا تو کہنے لگی کتنی گندی کتاب ہے۔ (نعوذ باللہ)۔

(2) ایک DSP کہنے لگا میں صدیث نہیں مانتا کہ ' نبی' ، جنبی حالت میں ہو

اورنماز كيلئة آجائة توياضبح كواثه كرخسل كريدوه احاديث كاا تكاركرر بإتقاب

(3) ایک پیرصاحب کے گھر میں بیٹا بیدا ہوا تو انہوں نے مٹھائی بانٹی تو ان

کا ایک مرید کہنے لگا کہ پیجمی وہی کرتے ہیں جوہم کرتے ہیں۔

نی کریم مَالینیم کی بشریت پرهمل کردار کے لحاظ سے

نبی کریم مَنَافِیْتُمْ کی پیروی،اتباع،اسوهٔ حسنه برعمل اوران کی اطاعت اس صورت میں ہوگی جب کہ ہم ان کی بشریت والی تعلیم پرعمل کریں گئے اور بشریت میں حکمت، وانائی،صبر،شکر،تو کل، یقین سب پچھشامل ہے۔اسی طرح ہرمسلمان کو نبی کریم مَنَافِیْتُمْ کی سیرت پر چلتے ہوئے ہرآ زماکش میں تکلیف میں پورااتر ناہے۔معاشرتی معاشی وینی وروحانی معاملات میں نبی کریم مَنَافِیْتُمْ کے

طریقے کوچھوڑنے والا دین پڑمل بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔

نبی کریم سکا الله علیه و کلات بیت بین شادی کرتے بین اولاد بھی ہے۔ نبی کریم سکا الله علیه و کلی سے بین بین سریم صلی الله علیه و کلی تکلیف محسوس ہوتی ہے جب ان کی اولاد (ابراہیم رضی الله عنه ) دنیا سے جاتے بین تو آئکھوں سے آئسو جاری ہوجاتے بین سرحب آپ سکا الله عنه کی بیٹیوں کوعتبہ اور عتبیہ ابولہب کے بیٹوں نے طلاق دی تو دکھ محسوس ہوا۔

نی کریم منگالی کی بندگی کرتے ہیں ۔نماز،روزہ،زکوۃ مج جیسے فرائض بھی اداکرتے ہیں اور تبجد کی نماز بھی ان پر فرض ہے۔

نبی کریم سُلُ اللَّیْمُ کو کھی آز مایا جاتا ہے اور اللّٰد کریم نے ہر نبی کو آز مایا ہے اور جنتا نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کَمُ کو کھی بخار نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کَمُ کُلُونِیں آز مایا گیا۔ نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کَمُ کُلُونِیں آز مایا گیا۔ نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کَمُ کُلُونِیں آز مایا گیا۔ نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کَا بھی احد کے میدان میں خون نکل آتا ہے۔ نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کَا بھی روروکر دعا میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

افلاا كون عبداً شكوراً كياش الله كاشكر لذار بنده نه بنول ـ

نی کریم منگالی کے بشری تقاضے کو سکھانے اور سمجھانے میں اسقدر بے رخی برقی گئی اور معجزات اس قدر بیان کئے گئے کہ لوگوں کے دین میں سے بشریت برمل ختم ہوگیا۔ معجزات تو ہم دکھانہیں سکتے گرنبی کریم منگالی کی تعلیمات برمل کر کے بنی ساری زندگی معجزاتی ضرور بنا سکتے ہیں۔

\* \* \*

#### نبی مکرم عیدوللہ کی نورانیت

نی مرم مَنَا الله تعالی سے جدانہیں۔ ایسے ہی نبی مرم مَنَا الله تعالی کے صفات الله تعالی سے جدانہیں۔ ایسے ہی نبی مرم مَنَا الله تعالی سے جدانہیں ایسے ہی ان سے جدانہیں معجزات ، روحانیت ، علم ، حکمت اور نورانیت بھی ان سے جدانہیں جواللہ تعالی نے انکوعطا کی۔ ہم ہراس حدیث اور قرآن کی آیات یا آیت کی تفسیر پر ایمان لائے جس میں نبی محترم مَنَّا الله عَلَی وبشر اور نور قرمایا گیا۔ لفظ نور کی کیفیت ، رنگ ، شکل کا فداق اڑا نا ٹھیک نہیں۔ نور سے روشن لینی ہے تو نبی کریم مَنَّا الله عَلیمات پر عمل کر تجھے بھی نور سے روشن لینی ہے تو نبی کریم مَنَّا الله عَلیمات پر عمل کر تجھے بھی نور سے روشنی لینی ہے تو نبی کریم مَنَّا الله عَلیمات پر عمل کر تجھے بھی نور میں جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ ''جس کا سینہ اسلام کے لئے اللہ تعالی کھول دے وہ بھی اپنے رب کی طرف سے نور پر لیے اللہ تعالی کھول دے وہ بھی اپنے رب کی طرف سے نور پر کے ۔'۔ (الزمر ۔ 22)

الليضرت امام احدرضا خال عليه الرحمته في قاوى رضوبه جلد نمبر 30 ميس

''صلات الصفاء فی نورالمصطفے''کے نام سے رسالہ تصنیف فرمایا ہے اور حضرت مفتی احمد یار خال نعیمی علیہ الرحمتہ نے ''رسالہ نور''کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس میں قرآن کی آیات''احادیث' مفسرین کرام کی آراء، دیو بندی مکتبہ فکر کے علماء کے قول سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ثابت کی ہے۔

اعلیمضرت علیه الرحمته اپ قاوی رضویه جلد نمبر 30 ص نمبر 680 میں فرماتے ہیں "بالجمله حاصل حدیث بی تھم اکه الله تعالی نے محصلی الله علیه وسلم کی ذات کریم سے پیدا کیا یعنی عین ذات کی تجلّی بلا واسطه ہمارے حضور ہیں یاتی سب ہمارے حضور کیور فلم ور ہیں ۔"

پھر جلد نمبر 30 ص نمبر 682 پفر مایا۔ "بیسی مسلمان کاعقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ نور رسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذات اللی کا جزیااس کاعین ونفس ہے ایسااعتقاد ضرور کفروار تداد۔'

حضرت مفتی احمد یارخال بیمی علیه الرحمته فر ماتے ہیں ''نبی کے تورہونے کا مطلب بیہیں کہ حضور خدا کے نورکا کاڑا ہیں ، نہ یہ کہ رب کا نور حضور خدا کی طرح از لی ابدی ذاتی نور ہیں ، نہ یہ کہ رب تعالی حضور ہیں مرایت کر گیا ہے تا کہ کفر وشرک لازم آئے بلکہ صرف بیم معنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسط رب سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق حضور کے واسطے سے رب کا فیض لینے والی ہیں ۔'' (جاء الحق)

1 نور کاسمجھانا مشکل کام ہے جن کے پاس علم ہووہ تو بات کرسکتا ہے وگر نہ جابل نورِ رَسالت کوازلی ابدی مان کر کا فربھی ہوسکتا ہے۔ 2۔اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو، توریت کو، ہدایت کو، دین اسلام کو، فرشتوں کو، نبی کریم منا اللہ کا کو اللہ کو میں اسلام کو، فرشتوں کو، نبی کریم منا اللہ کریم ازلی اور ابلہ کی اور باقی اس کے بنانے سے بیں۔ اللہ کریم ازلی اور ابلہ کی اور باقی اس کے بنانے سے بیں۔

3عوام كيلي صرف اتنابى كبناكافى ہے كہ ہم ہراس حديث اور قرآن كى آيت پر ايمان لائے جسميں نبى كريم مثل الله الله اور "نور" فرمايا گياہے۔ كى آيت پر ايمان لائے جسميں نبى كريم مثل الله الله اور "نور" فرمايا گياہے۔

☆ ☆ ☆

## نبی مکرم میدوسمکی روحانی زندگی

کیانی مکرم مُنَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّ

جی ہاں نبی کریم منافی تیم قبر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں اور بیہ زندگی روحانی اور برزخی زندگی کہلاتی ہے اور بیہ کہنا کہ نبی کریم منافی تیم اللہ تیار نعوذ باللہ مرکزمٹی ہوگئے ہیں کضر ہے۔ نوٹ : عربی میں مات، یموت وغیرہ کے لفظ مردے کیلئے استعال کئے جاتے ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرگیا' انتقال کر گیا، وصال کر گیا، عالم برزح میں چلا گیا، قبر میں سا گیا۔ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی بات آن کیلئے بولیں گے جیسے الیخی بات ان کیلئے بولیں گے جیسے الیخی بات ان کیلئے بولیں گے جیسے الیخی سا الیک میں جب نبی کریم سی الیک میت واقع میتون تو آپ نے شاندار ترجمہ کیا۔ سے خطاب ہوا کہ انتقال فرمانا ہے اور ان (کافروں) کو بھی مرنا ہے'۔ (الزمر - 30)

ہم مانتے ہیں کہ ملک الموت حضور میں گیا گیا اور آپ میں آئے اور جان قبض کی۔
آپ میں گئی کے خسل بھی دیا گیا اور گفن بھی پہنایا گیا اور آپ میں گئی کے قبر انور بھی مدینے پاک میں ہے اور کسی بھی قر آن کی آیت یا حدیث کا انکار نہیں کرتے۔

اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں وہ قبر میں بھی ''اما م الانبیاء'' کی حیثیت سے رہتے ہیں اور جو نبی کریم میں گئی گئی ہو دنیا میں رہتے ہوئے من اسم سے دیا ہوئے میں ہاتھ لے جاسکتے ہیں یعنی ابھی ہم نے مرنا ہے بھر عالم برزخ میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھی اے بھر عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھی اے بھر عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھی اے بھر عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھی اے بھر عالم جنت میں جانا ہے اور ہمار ہے تیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں رہنے میں ہوئے اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں رہنے ہوئے اسکتے ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں رہنے ہوئے اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں رہنے ہوئے اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں رہنے ہوئے اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں دینا میں بھی تقرف کر سکتے ہیں۔

قبر میں رکھتے ہی منکر نکیر مرد ہے سے تین سوال کرتے ہیں۔ تیرارب، دین، نبی مَنَا ﷺ کُون؟ اگر بتاد ہے تو قبر 70 گز چاروں اطراف سے کشادہ ہوجاتی ہے۔ جنتی لباس، جنتی رزق اور جنتی بستر مل جاتا ہے، جنت سے ہوائیں آتی يس - بيا يمان والے كونوازا جاتا ہے توامام الانبيا عليه الصلو ة والسلام كا كيامقام ہوگا؟

موت آتی ہے اور زندگی کا انداز بدل دیت ہے کیونکہ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جو عالم ارواح میں دوست تصاور مجبی تنے وہی دنیا میں دوست اور مجبی میں ہیں ۔ عالم ارواح میں بھی زندگی ، پھر دنیا میں زندگی اور پھر دنیا سے جانے کے بعد عالم قبر میں بھی زندگی جو کہ عذاب یاراحت کی صورت میں ملتی ہے۔ اس کے بعد حشر میں زندگی اور پھر جنت یا جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ۔ انداز مختلف ہیں اسلئے مرتا کوئی نہیں ہے۔ اس عالم سے اس عالم میں چلاجا تا ہے۔ اس طرح ہماری قبر والی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم برزخ والی زندگی میں بڑا فرق ہے ان کوعالم برزخ دوالی زندگی میں بڑا فرق ہے ان کوعالم برزخ دوالی زندگی میں بڑا فرق ہے ان کوعالم برزخ دوالی دولی دولی دولی دولی ہیں ہوا ہے۔

#### طريقت

طریق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عشق کا راستہ۔ شریعت (یعنی نماز ،قرآن ، روزہ ، ز کو ق 'جج وغیرہ ) ایک راستہ ہے اوراس راستے پرمحبت ، خلوص اور عشق کے ساتھ چلنے کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقت شریعت کی خادم ہے جو طریقت اور شریعت کو الگ الگ کے ، بے علم ، بی سائی تی تی می اللہ کے ، بے علم ، بی سائی تی تی اور شریعت کو الگ الگ کے ، بے علم ، بی سائی تی تی اور گنہ کا رہے۔

شخ احمد محلی منیری علیدالرصته نے فرمایا دوطریقت کا نام وہ لے جوشریعت کا خزاندا پنے پاس رکھتا ہو۔ جس بے علم نے شریعت کوئی نہ سمجھا ہووہ مطریقت کو کیا بہجانے گا۔ اسلیے بے علم ومعرفت اور ناواقف شریعت کواس راہ میں چلنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اپنی خود رائی سے ایسا کرے گا تو بھٹک کررہ جائے گا۔ اگر بلفرض محال کورانہ وجا بلانہ مجابدہ و ریاضت سے بچھ نظر آگیا تو اتنا غرور بیدا ہوگا کہ جہالت اور بڑھ جائے گی اور حمافت تیز ہوجائے گی کہ ایمان تک رخصت ہوجائے گا اور شیطان کے بھندے میں پھنسا رہے گا۔ اللہ تعالی سے جائل کو ولی اللہ نہیں بنا تا اور حقیقت سے ہے کہ جہالت سے بڑھ کہا میں میں کہنا کہ حب مندرجہ ذیل نہیں ہے بیساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب مندرجہ ذیل بین سے بیساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب مندرجہ ذیل بین سے بیساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو خطاب علم مواملات علم محاملات علم محاملات علم محاملات علم محاملات علم محاملات علم معرفت سے علم س

شریعت ظاہر باشرع ہونانماز'روزہ'اخلاقیات ومعاملات پڑمل کرنااورطریقت تزکینه باطن وتصفیہ قلب کانام ہے (تزکیئه باطن یعنی حسد کینه بغض'انا عجب' تکبر سے بچنااور تصفیہ قلب یعنی قلب میں بھی شریعت کے خلاف خیال نہ آئے)۔ شریعت کہتی ہے کہ کیڑے کو دھوکر ایسا پاک کر لینا کہ اس کو پہن کرنماز پڑھ سکیں اور طریقت کہتی ہے دل کو پاک رکھنا حسد و کین پخض ہے۔

ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ باوضو رہنے کو طریقت کہتے ہیں۔

نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونا شریعت ہے اورول سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا طریقت ہے۔ ( مکتوبات صدی)

امام احدرضا خال رحمة الله عليه فرمايا " شريعت تمام احكام جسم وجان وروح و قلب و جمله علوم الهيه ومعارف نا متناجيه كوجامع هجن ميل سے ايك ايك كلاك كا نام طريقت ومعرفت ہے ولبد ابا جماع قطعی جمله اوليائے كرام تمام حقائق كوشريعت مطهره پرعض كرنا فرض ہے ۔ اگر شريعت كے مطابق ہول توحق ومقبول ہيں ور شمر دود وخذول ، تو يقينا قطعاً شريعت ہی اصل كارہے . "

اگرکوئی کے دو طریقت نام ہے وصول الی اللّذ کا محض جنون و جہالت ہے۔ ہردو حرف پڑھا ہوا جا نتا ہے کہ طریق طریق طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنے جانے کو ۔ تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہوتو بھہا دت قرآن مجید خدا تک نہ پہنچا کے گی بلکہ شیطان تک جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں کہ شریعت کے سواسب راہوں کوقرآن مجید باطل ومردووفر ماچکا''۔

( فآلا ي رضوبي جلد نبر 21 صفحه 24-523 )

جو عالم نہ ہوامام ابن المبارک نے اسے آدمی ندگنااس کے کہ انسان اور چو پائے میں علم ہی کا فرق ہے۔ (فاوی رضوبہ جلد نمبر 21 صفحہ 534)

 $^{\wedge}$   $^{\wedge}$   $^{\wedge}$ 

# دل کی نماز

کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں؟

سیکیسی نماز ہے جس میں ، ندمسجد ، ندامام ، ندسجد ہ ، ندرکوع ، ند قرآن ، نددرود ، نداذان ۔ جو بد کہتے ہیں دل کی نماز ، اگراُن کے مال باپ کی نماز جناز ہ ند پڑھائی جائے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے لیے نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا ؟

☆ ☆ ☆

نماز پڑھتاہے؟ نہیں۔وفت نہیں ملتا۔

کوئی بات نہیں!لیکن اگر تیرے مرنے پر تیری بھی نماز جنازہ

نه پڑھائی جائے تو پھر کیسارہے گا؟

☆ ☆ ☆

نوٹ: کسی کی نماز جنازہ پڑھنا فرضِ کفایہ اور اللہ تعالی کے لئے نماز
پڑھنا فرضِ عین ہے۔ فرضِ کفایہ کوچھوڑ ویا جائے تو گناہ نہیں مگر فرضِ عین کا
منکر کا فر ہے۔ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تیری نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے تو کیا
محسوس کرے گا ور نہ علمائے کرام نے بے نمازی کا نماز جنازہ پڑھے کا حکم
دیا ہے۔

دنیادار سے دین کوکوئی خطرہ نہیں مگران جیسے لوگوں سے دین کو بڑا خطرہ ہے یہ یہ دور کوئی خطرہ نہیں مگران جیسے لوگوں ہے یہ یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے دوسرے فرقے کے لوگ جمیں بدنام کرتے ہیں حالانکہ اعلیمنر ت علیہ الرحمتہ نے کہیں بھی اور کسی بھی '' فتاؤی ''میں شریعت کو طریقت سے علیحدہ نہیں کیا۔

آجکل ایسے جابل پیراور مرید بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے ہم تو ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔

ایسے بھی پیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں'' نمازی' منہیں جنتی بنانے آئے ہیں۔

ایسے پیر بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مدینہ پاک میں ہوتی ہے۔روٹی پاکستان میں کھاتے ہیں اور نماز کہتے ہیں مدینہ پاک میں ہوتی ہے۔۔

مفتیان عظام نے ان لوگوں کو بھی گمراہ قرار دیا ہے اورا گریہ کہے کہ میں 5 وقت کی نماز کونہیں مانیا تو پھر کا فرہے۔

اللیمطرت علیہ الرحمتہ فقاوی رضوبہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جوایک وقت نماز قضا کرے وہ کئی سوسال جہنم میں رہے گا۔اس لئے ول کی نماز پڑھنے والے گمراہ ہیں اور بدعتی فرقہ ہے۔ پڑھنے کہ کہ کہ

## حجولے لال اور شام قلندر

كوئى بھى بابايا بزرگ انسان كوتكليف ميں نہيں ڈالٽا بلكہ تكليف سے نکالتا ہے اور بیسنرولال چولے والے ، چرس پینے والے ، گندے، مانگنے والے، لال آئکھوں والے پنمازی باہے۔ ڈرومت!، یہ بے ایمان کے لیے شیطان اور ایمان والوں کا امتحان ہیں اور وہ بابے جودین وشریعت برعمل کرتے ہیں جلتا پھرتا قرآن اور نبي كريم مَنَّ النِيمُ كي تصوير بين -ان سے پيار كرو-نوٹ : ۔ بازاروں میں محلوں میں 'قبرستانوں میں اکثر بے نمازی' گندے بھکاری نشر کر نیوالے گھرے بھاگے ہوئے بیشہ ورسبز کیڑوں میں

ملبوس، منك گلے ميں لڻكائے ہوئے، ڈنڈا بكڑے ہوئے کچھ بابے نظر آتے

دنیا دارا در جابل لوگ ان کو<sup>د</sup> مجزوب ''اورالله جل شانه کا پیارا کهتیر میں اور ان کے پاس زیادہ تر جوا کھیلنے والے جاتے ہیں اور نمبر یو چھتے ہیں ندان گندے بابوں کادین ہے کوئی تعلق اور نہ جوا کھیلنے والے کادین برعمل۔

عام بے علم جابل ان کی بردعا سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نقصان نہ کرویں۔ان گندوں کی وعانہیں گئتی توان کی بدوعا کیسے لگے گی۔ شريعت كاكوئي معاملة بهي ان گندول مين نهيس يايا جاتا مگر جم لوگ خودان

بھکاریوں کو پالتے ہیں۔ہم گناہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے اتنائہیں ڈرتے جن اللہ جل شانہ سے اتنائہیں ڈرتے جن ان جیسے مکاروں سے ڈرجاتے ہیں۔ یہ دجھولے لال 'کانعرولگاتے ہیں، چیس پیتے ہیں ول کی نماز پڑھتے ہیں، تعلی شہباز قلندرعلیہ الرحمتہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں حالانکہ قلندراس کو کہتے ہیں جس کا دل' ماسواللہ' سے فارغ ہولعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وین اسلام کو زندہ کیا نفس کو مارا اور اس نقلی ' جھولے لال قلندر' نے دین کو مار ڈالا ہے۔

شام قكندر

جہاں رنڈیاں گانے گاتی اور رقص کرتی ہیں، بے نمازی اور چس پینے والے تماش میں ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ ترشیعہ شامل ہیں۔ اگر قلندر کا نام لے کر وین کو خراب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قلندر پاک غلط تھے بلکہ قلندر پاک غلط تھے بیں۔ آج ہم اپنے نبی کریم مَالَٰ اللّٰهِ کَلَمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا کُلُولُ کَا اللّٰ کَلّٰ کَا اللّٰمُ کَاللّٰمُ کَال

ہر قبرستان میں اور اکثر مزارات پر چرس کے اڈے ہیں اور اگر ان کے خلاف بولا جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھومولوی صاحب اولیاء کرام اور مزارات کے خلاف بول رہے ہیں۔ ' دیو بندی' ہیں' وہائی' ہیں گر اللہ والا دین کا سپاہی ہوتا ہے، دین کا مجر منہیں ہوتا کہتی کی حفاظت بھی نہ کر ہے اور اس بدعتی فرقے کا اہلسنت و جماعت (بریلوی) کے عقائد واعمال سے کوئی تعلق نہیں ۔ ریبھی یاد رہے کہ قبر پر قبضہ کرنے والاگروہ بھی ہے جیسے حضرت لعل شہباز قائدر، بری امام، مشس سبز واری ، خی سر وررحمۃ اللہ مصم اور دیگر کی مزارات پر شیعوں کا قبضہ ہے۔

## پیری مریدی کے متعلق

پیر (اصلاح کرنے والا) اور مرید (ظاہر اور باطن کی اصلاح کر وانے والا)۔ بیرشتہ استا داور شاگر دیسے بڑھ کر حساس اور خطرناک ہوتا ہے۔

مرید کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے مطلبی ،امیر ،غریب ، نازک مزاج ،ملم والے ، دھو کہ دینے والے ،مفادیرست۔

پیربھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے عامل، شریعت کے دشمن، ڈاڑھی منڈ ہے، زانی، سیاسی، لوگوں کا مال کھانے والے، بے علم مرید پیر کے پاس دنیا کی وعا کروانے کے لیے جاتا ہے اور پیراس کی دولت پر نظر رکھتا ہے اس کو دوکان داری اور کاروبار کہتے

پیرکامل کے پاس غریب آئے یا امیر وہ ان کوآخری وم تک حق کی وعوت دیتا ہے اور مرید کامل حق کے سوالیجھ بیس مانگیا۔

222

مريد كہتے ہيں جا ہنے والا ،اراده كرنے والا۔ مريد دنيا كاحائي والايادين كاحاضي والا مريد طريقت ميں رہبركے ہاتھ ميں ہاتھ دے كرتوبه كرتا ہے اس کو بیعت کہتے ہیں جس کا مطلب ہے عہدو بیان (وعدہ) کرنا که گناه جھوڑنے کی کوشش کروں گااور نیکی پرزورلگاؤں گا۔ مريد كوئى خود ہى اللہ كے راستے پر چلتا ہے تو بھى مريد ہے اور کسی کوا چھار ہبرمل جائے تو ہمت، جذبہ، تربیت، تز کیئہ اور تصفئیہ کرنے میں مدددیتاہے مگر چلنامریدنے ہی ہوتاہے۔ مرید بیرے پاس پیر(اللہ کا بیارا) بننے کے لیے آتا ہے۔ پیرمیں سب بچھ ہولینی تعویذ دے تو کام ہوجائے ، دعا کرے تو جلد پوری ہوجائے ،سوال پوچھاجائے تو جلدی جواب دے،مرید سے غلطی ہوجائے تو پیرمعاف بھی کردے اور مرید میں کیا ہو؟ کیا مرید دنیا دار ہو، پیر کے بارے میں غلط سویے، پیرکو وقت  اصل میں مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رسی طور پر دینے والانہیں ہوتا بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیرکائل کی بات مان کراس کے دل میں جگہ بنا تا ہے اور پیرکائل کے ساتھ ٹل کردین کاکام کرتا ہے اور کام کرنے کے دوران ہی اسکی اصلاح اور تزکئیہ نفس بھی ہوتار ہتا ہے۔

#### \*\*\*

پیرومرشد کا قول و فعل قرآن اوراحادیث کے مطابق ہوتا ہے اس لیےان کی اطاعت اللہ عزوجل اور نبی کریم مُنَّالِیْمِ کی اطاعت ہوتی ہے۔وہ علم کے ساتھ نوریعنی حوصلہ، جذبہ ہمت اور دانائی بھی عطا کرتے ہیں۔

#### \*\*\*

پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا ادب اور ہاتھ کھول کر کام کرنا فرض ہے۔اس کے سامنے جیپ رہنا ادب ہے اور مشورہ مانگاجائے تو دینا چاہئے کہ یہ بھی طریقہ وسنت ہے۔

2222

کیا کوئی کسی مزاریا قبروالے کا مرید ہوسکتا ہے؟ نہیں بلکہ زندہ پیر کا مرید ہوسکتا ہے۔اگر ایبا نہ ہوتا تو ہم سب کے پیرایک محمد مصطفی مَنَالِیْنَا مِیں اور جو پیرنی کریم مَنَالِیْنَا کے راستے پر نہ چلے اس پیرکوچھوڑ دینا جاہئے۔ کیوں کہ ہماری منزل اللہ عز وجل کی معرفت حاصل کرنا ہے اور راستہ صرف اور صرف نبی کریم مَثَّالَةُ عِلْمَ کی انتاع ہے اور ہر پیر کا مقصد دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے جیسے حضرت ابوبكررضى الله عندني نبي مكرم سَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم كَ بعد كيا-سوال: پیرکی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب: پیرکی ذمہ داری مرید کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرنا ہے اگر سے مقصر نہیں تو دنیا داری ہے۔ سوال: مرید کی ذمه داری کیاہے؟ جواب: پیرجو تھم شریعت کے مطابق و سے اس پڑمل کرے۔ سوال: کیا بیرکا کام خواہشات کو پورا کرناہے؟ جواب: پیرکا کام خواہشات کو نکالنا ہوتا ہے،خواہش بورا کرنائبیں بلکه مرید کی تربیت کر کے اس مقام برلا نا جہال برمرید کو یقین ہوجائے کہ جو کچھ ہور ہا ہے اللہ جل شانہ کے حکم ہے ہور ہاہے اسے مقام رضا کہتے ہیں۔ سوال: مريد ہونا سنت بے يا واجب؟ مريد كيوں ہواكرتے ہيں؟ مرشدكى

كيول ضرورت ہے اور فائدہ كياہے؟

جواب: "مرید ہونا سنت ہے اور اس سے فائدہ حضور سیدعالم مَنَّا اللَّهِمُ سے اتفال مسلسل اور انعت علیمهم میں اس کی طرف ہدایت ہے۔ نظر والے تواس کے برکات ابھی و کیمتے ہیں جنہیں نظر نہیں وہ نزع میں، قبر میں اور حشر میں اسکے فوائدد کیمیں گئے'۔ (فاوی رضوبہ جلد نمبر 26 صفحہ 570)

سوال: بیعت ہونے میں والدین یا شوہر وغیرہ کی اجازت شرط ہے یا نہیں؟
جواب: 'جو پیرسی محیح العقیدہ عالم غیر فاس ہواوراس کا سلسلہ آخر تک متصل
ہوا سکے ہاتھ پر بیعت کے لئے والدین خواہ شوھر کسی کی اجازت کی حاجت
نہیں۔'' (فال کی رضوبہ جلد نمبر 26 صفحہ 584)

سوال: کیا پیر ہونے کے لیے سیداور آل رسول منگی اللہ اللہ ہونا ضروری ہے؟
جواب: ' میکٹ باطل ہے، پیر ہونے کے لئے وہی چارشرطیں در کار ہیں،
سادات کرام سے ہونا کچھ ضرور نہیں۔ ہاں ان شرطوں کے ساتھ سید بھی ہوتو نور
علی نور ۔ باقی اسے شرط ضروری گھرانا تمام سلاسل طریقت کا باطل کرنا ہے۔'
( قاوی رضو بہجلد نمبر 26 صفحہ 576)

سوال: کیابڑے بڑے آستانوں اور گدی نشینوں کا مرید ہوتا جا ہے جو بے شرع اور بے نمازی میں؟

جواب ایسوں کا مرید ہونا جائز نہیں کیونکہ اعلیٰصر ت علیہ الرصتہ نے فرمایا کہ 'بیعت کے لیے لازم ہے کہ پیرچار شرطوں کا جامع ہو۔

1\_شي صحيح العقيده مو\_

2\_فقد كا اتناعلم كدائي حاجت كيسب مسائل جانتا بواور حاجت جديد

پیش آئے تواس کا علم کتاب سے نکال سکے بغیراس کے اور فنون کا کتنا براعالم موعالم نہیں۔

3-اس كاسلسله حضور كريم مَن الله عَلَيْ مَك صحيح ومتصل مو-

4۔غیر فاسق معلن یعنی علانیکسی کبیرہ گناہ کا مرتکب یا کسی صغیرہ گناہ پرمُصر نہ ہو۔'' ( فناوی رضو پیجلد نمبر 26 صفحہ 575 )

سوال:مريدكوپير بكڙنے سے پہلے كمياغور كرنا جا ہے؟

جواب: ''پیرکا مسلک سیح ہو۔ سیچ مرید کو سیح سلسلہ کی چھان بین کرنی علیہ ہے۔ اکثر جگہ اس بیں خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک شم یہ ہے کہ کوئی درولیش اپنی زندگی بیس خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک شم یہ ہے کہ کوئی درولیش اپنی زندگی بیس خفلت یا کسی اور وجہ سے اپنے بیٹے کوخلا فت نہیں دیتا اور لوگوں کو دصیت بھی نہیں کرتا کہ میرے بعد میر اخرقہ میرے بیٹے کو بہنا نا اور اس کو میری گدی پر بٹھا نا لیکن اس علاقے کے لوگ وصال کے تیسرے روز اس کے بیٹے کوخرقہ بیہنا کر باپ کی گدی پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کام کے سیح یا غلط ہونے کا انہیں کوئی علم نہیں ۔ لوگ اس کی بیعت کے پابند ہوجاتے ہیں اور وہ باپ کی اجازت و رخصت کے بغیر پیر بن جاتا ہے یہ سب گمرائی در گمرائی ۔ ۔''

"دوسری سم بیہ اولیائے اسلاف جوکہ فوث وقطب تصان کے بیٹے سی سنداورانکی رخصت واجازت کے بغیر محض بزرگوں سے نسبت فرزندی رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو مربد بناتے ہیں لوگ سیجھتے ہیں کہ ہم نے فلال فوث اور قطب کے خانوادہ کے ساتھ تعلق قائم کرلیا ہے اوران کی طرف رجوع کرلیا ہے۔ بیکسل طور پر گمراہی ہے۔"

(فآوي رضويه جلدنمبر 26 ص 72-571)

واضح حقيقت

اس سے بیہ بات سامنے آئی کہ سینکروں آستانے وگدی نشین (ڈاڑھی منڈ ھے، فاسق اور بے علم ) گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرر ہے ہیں اور لاکھوں ان کے مرید ہیں۔اللہ جل شاندا بنی پناہ عطا کرے اور گمراہی سے بچائے۔ یہاں ہےمعلوم ہوا کہ گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی بھی اینے گمراہ پیر کونہیں جھوڑے گا کیونکہ ہم اللہ کریم کے لئے پیر کب بکڑتے ہیں ہم توخواہشات کو بوری کروانے کے لئے پیر پکڑتے ہیں اور جو پیرشر بعت کے مطابق نه چلتا ہواس کو په کہر کرچھوڑ دینا جا ہے کہ اے پیرتو میرامقصود تہیں بلکہ میرامقصودتواللّٰد کی ذات ہےاور میں اپنی حچیوٹی سی زندگی میں گھاٹے کا سودانہیں كرسكتا\_ا يسے جي دار، جگرے والے اور ہمت والے نظرنہيں آئے برا يسے لوگوں کود کیھنے کا شوق ہے۔وہ بندہ جو پیرکی پیچان نہیں کرسکتا وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے گا اور دین داری میں روا داری نہیں ہوتی کہ غلط کو دیکھ کرچٹم ہوثی کر لی جائے اور اپناسمجھ کرآ تکھیں بند کرلی جا کمیں۔ بیدوین کا معاملہ ہے دنیا کانہیں۔ الليضرت عليه الرحمته في ايك سوال "زيد بغير برده عورتون كوم يدكرتا ب اور ان بے بردہ کو اینے پاس بھلاتا ہے، بات بھی کرتا ہے، بجائے ڈاڑھی منڈانے کے مخشی کرنے کا حکم ویتا ہے، عالموں کی غیبت کرتا ہے، اذان اور صلوة اور تلبیراینے کانوں سے سے مگر نماز کے لئے مسجد نہیں آتا ہے اور کہتا ہیہ کہ پیررسول تک نہیں بلکہ خداتک براہ راست پہنچادےگا"کے جواب میں فرمایا ''اگریہ باتیں واقعی ہیں تو ایسے مخص کے ہاتھ پر بیعت جائز نہیں ایسا محض اور اس کے پیروسب مراہ ہیں،اور بیکہنا کہ پیررسول تک نہیں بلکہ براہ راست اللہ تک پہنچادیتا ہے۔اس کے ظاہر معنی بد میں کہ بواسط، رسول،اگربیبی مراد

ہے تو صریح کفرہے'۔ (فناوی رضوبہ جلد نمبر 14 صفحہ 578) سوال: کیا کوئی بندہ کسی بھی مزار پر جائے اور جا کر کہے کہ میں قبر والے کا مرید ہوں تو کیا ہے جا کڑے؟

جواب: بیرسب جاہلیت کی باتیں ہیں مرید زندہ پیرکا ہوتا ہے۔ جو اسکی
تربیت کر سکے اسکی اصلاح کر سکے قبروالے سے وہی فیض لے سکتا ہے جسکوکس
زندہ پیرکی صحبت میں رہ کرفیض لینے کا طریقہ پتا ہو وگر نہ اعلیٰ صر سے علیہ الرحمة
ناس لیے فر مایا کہ 'اس طوفان بے تمیزی رقص ومزا میر وسرود میں جو آج کل
جہال نے اعراس طیبہ میں بر پاکر رکھا ہے اسکی شرکت تو میں عوام رجال کو بھی پیند
نہیں رکھتا''۔ (فاوی رضو یہ جلد نمبر 23 صفحہ 111)

کتاب "ذکر خیر" میں سائیں تو کل شاہ علیہ الرحمتہ کے خلیفہ کیسے ہیں:۔

"فوت شدہ اولیاء اللہ کی قبر سے ابتداء میں فیض لینا کچھ فائدہ نہیں ویتا۔
پہلے چاہئے کہ زندہ صاحب ارشاو سے بیعت ہو کرفیض لینے کی اٹکل سیکھے پھراگر
قبور سے فیض لے تو ترتی ہوسکتی ہے ور نہ دکھ لوقیور پر مجاور بیٹھے رہتے ہیں کسی کو فیض کی خبر نہیں ور نہ سب سے زیادہ ان ہی کوفیض ملتا۔" (ذکر خیرصفہ 126)
فیض کی خبر نہیں ور نہ سب سے زیادہ ان ہی کوفیض ملتا۔" (ذکر خیرصفہ 126)
ایک سوال "بعضے ذاکرین اپنے مرشد کوفیدا کہتے ہیں بایں نیت کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفت الہی کسے حاصل ہوگی اور اکثر مرشد کے قدم پر سجدہ کرتے ہیں بین فیل ان کے دواجیں یا نہیں؟" کے جواب میں اعلیم سے رہمۃ اللہ علیہ نے فر مایا" مرشد کوفیدا کہنے والا کا فر ہے اور اگر مرشد اسے پہند کرے تو وہ بھی کا فر ، مرشد برتی کی قدم ہوں سنت ہے اور سجدہ ممنوع۔"

( فآوی رضویه جلدنمبر 14 صفحه 611 )

دو کسی کا بیمطلب ہوکہ میرے بیر کی عظمت حضور مثالثیم سے زائد ہے توبیہ

صرت کفرے۔" (فقادی رضوبہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 655)

سوال: ایک گدی پرچارچار پیریس کیون؟

جواب: بغیر باپ پیری اجازت کے بیں تو ''خود بھی گراہ بیں اور دوسروں کو بھی گراہ بیں اور دوسروں کو بھی گراہ بیں ا بھی گراہ کررہے بیں۔''( فقاوی رضوبہ جلد نمبر 26 ص 72-571) اور سب چندوں ، نذرانوں اور بندوں کا مسئلہ ہے۔اسلتے بیدوکا نداری اور دنیا داری ہے نہ کہ دین داری۔

سوال: اکثر کہا جاتا ہے کہ گھروں میں بزرگ آتے ہیں اور پھیرا لگاتے ہیں؟

جواب: بیغلط ہے بزرگوں کا بیکا منہیں اور ہرا نسان کے اندر شیطان ہے جو اکثر جاہلوں کو گمراہ کرتا ہے۔

سوال: کیاعورت بیعت کرسکتی ہے؟

جواب: ''اولیائے کرام کا اجماع ہے کہ داعی الی اللہ کا مرد ہونا ضرور ہے۔ لہذا سلف صالحین سے آج تک کوئی عورت نہ پیرینی نہ بیعت کیا۔سرکار دوعالم سَلَیْ اَلْمِیْ اِلْمِیْ نِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ کِیْ اِلْمِیْ کِیْ جنہوں نے کسی عورت کو والی بنایا۔'' (فاوی رضو پیچلدنمبر 21 صفحہ 494)

سوال:قوالی سن کرعورتول کوحال پڑجاتا ہےاورکوئی ''بابا''ان پر آجاتا ہے، پیکساعمل ہے؟

جواب: بیفراڈ ہے، بابول کا بیکا مہیں اور بہت سے کام شیطانی ہیں۔ سچی باتیں

آجکل وہ بھی پیرموجود ہیں جو پیرنہیں ہیں''عامل'' ہیں۔ پیراورعامل ہیں چھوٹا سافرق میرے کہ "ہماراعقیدہ ہے کہ جس کے لئے اوراس کے ہاتھ پر

خوارق عادات ظاهر مول ادر وه احكام شريعت كا بدرا بابند نه مو (نماز، روزه، زكوة، وارقى عادات ظاهر مول ادر وه احكام شريعت كا بدرا بابند نه مو (نماز، روزه، زكوة، وارهى ركفته دالا، بهج بولنے دالا) وه مخص زند بق بها دروں مرداستدراج بیں " (فقادى رضوبي جلد نمبر 21 صفحه 546)
سجھنے دالى بات

ایسے نوگ عیسائیوں میں بھی ہیں جو کہ دعائیہ شفائیہ عبادات کے ذریعے لوگوں کوصحت یاب کرنے کے دعوی دار ہیں اور نولکھا چرچ لا ہور میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو مسلمان عیسائی ہوئے ہیں۔ ہندوک کے پنڈت ہوں یا یہود یوں کے عالم سب' عملیات' کے ذریعے دعویدار بھی ہوں اور جو کہیں چ بھی ہو جائے پھر بھی ہم ان کونہیں مانتے کیونکہ ایمان کا تعلق خواہش پوری ہونے سے نہیں بلکہ ہرخواہش پرصبر کرنے میں ہواور جوخواہش کے حصول کے ہوئے نہ یہ دیا گیا ہے گذراعیسائی ''کافر'' ہے یا' شیطان' ہے اس کے بایمان ہونے نہ یہ دور ہے۔

جوپیرشریعت پر چلنے والا ہواسکے ہاتھ پر جوخوارق ظاہر ہوں گئے ان کو کرامت ہیں گے۔ ہر پیرکی سب سے بڑی کرامت ہیں کے کمر یدکوا پنے جیسا بنادینا (یعنی اللّٰدکریم کی بندگی کے لئے نبی اکرم مناظیم کی تعلیمات پر چلنے والا)۔ پڑھے لکھے لوگ اکثر سوال کرتے اور کہتے ہیں کہ

1 - بيراي خصے كے بيوتوف لوگ ا كھ كرتے ہيں -

2۔ پیرسر مایہ دارانسان ہوتا ہے اور بیر کام ان کی اولا دے ذریعے ان کی نسلول تک جاری رہتاہے۔

> 3۔ آج کل پیری مریدی بہت احیصا کاروبارہے۔ 4۔ پیریعنی ' عامل'' بنیابہت آسان ہے۔

### تعويذ وعمليات

بزرگوں کے پاس لوگ تعویذ لینے کے لئے آتے ہیں۔ نیک لوگ ہر بندے کوتعویذ سے تعلیم اور تعلیم سے تو کل کی راہ پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ مسلمان کی منزل تعویز نہیں، توکل ہے۔ سوال: کیا کوئی وظیفه اورور دمشکل حل کرتاہے؟ جواب: کوئی بھی وظیفه، ورداورنقل مشکل حل نہیں کرتا بلکه الله کریم کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔اللہ عز وجل جا ہے تو مشکل حل کر دے مامشکل رہے مگر صبر آجائے۔ سوال:تعویز دینا جائز ہے گر کچھ لوگ کیمیکل گلے ہوئے تعویز دے رہے ہیں یا خون سے لکھتے ہیں اوراس کو گھول کریپینے سے انسان کومختلف بیاریاں لگ جاتی ہیں حتیٰ کے موت بھی ہوجاتی ہے کیا پہ جائز ہے؟ جواب: بدانسان کاقتل ہےاوراییا کرنے والے قاتل ہیں۔ سوال: ستاروں کے متعلق اللیطر تعلیدالرحمۃ نے کمیا فرمایاہے؟ جواب: ستاروں کے اثرات سعدونحس ہونے کے متعلق اعلیمضر ت نے فر مایا' مسلمان مطبع برکوئی چیزخس نہیں اور کا فروں کیلئے کچھ سعد نہیں اور مسلمان عاصی کیلئے اس کا اسلام سعد ہے'''' باقی کوا کب (ستاروں) میں کوئی سعادت وخوست نہیں ہے۔اگران کوخودموَثر جانےمشرک ہاور ان سے مدد مانگے تو حرام ہے ورندان کی رعابیت ضرورخلاف تو کل ہے۔''

( فأوى رضوبه جلد نمبر 21 صفحه 224-223 )

"فال ایک قتم استخاره بے،استخاره کی اصل کتب احادیث میں بکثرت موجود ہے مگریہ فالنامے جوعوام میں مشہور اور اکابری طرف منسوب ہیں باصل دباطل بین اور قرآن عظیم سے فال کھولنامنع ہے۔'' ( فيّاوي رضويه جلدنمبر 23 صفحه 397 ) "انمال سفليه (ليني جادووغيره) كهاصل مين حرام بين" \_ (فآوى رضوبه جلدنمبر 23 صفحه 398) (خط مینج کرحالات بتانا)'' دمل اس شریعت میں حرام ہے''۔ ( فآدی رضو به جلد نمبر 23 صفحه 346) "جہاں بیکھا ہوکہ بیکا غذ **9 یا 1 م**رتبہ کھے کرمختلف لوگوں میں تقتیم کرو می کش ہے اصل بات ہے اس پڑل نہ سیجئے۔'' ( فآوي رضويه جلد نمبر 23 صفحه 404 ) و اكثر اوك 13،3، يا18،8،23 اور28 ايام كوشادى وغيره نهيس كرتے بيرسب بإطل وباصل بيں۔'' ( فآوي رضو په جلد 23 صفحه 272 ) كِتابُ الطّب وَالرُّقي (مشكوة شريف) ليني دواؤل اوردعاؤل کا بیان (جھاڑ کھونک) میں بھاری کے لئے دواؤں اور دعاؤں کی احادیث اکھی گ گئی ہیں جس کامفہوم ہے کہ دعا، دم تعویذ، قر آنی آیات یا دوائی کھائی جائے لیکن اس نیت سے کے شفامن جانب اللہ ہوگی ان میں شفانہیں ہے جبیبا کہ ہماراعقیدہ ہے کہ اگر مُرغی کی گردن پر چُھری چلائی جائے تو چھری چلانا ہارا کام اور موت دینا اللہ کا کام ہے۔ 

مثال

ایک اللہ والے نے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ بیٹا اگر تیری والدہ کواس دم کئے ہوئے پانی سے شفا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر شفانہ ہوئی اور تیری نیک مال مربھی جائے تو اس کو جنت مل جائے گی۔ اور سمجھایا کہ بیٹا دیکھنا کہ اللہ کریم نے ہمیں آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے وہ ہر طرح سے آزما تا ہے۔

### مدد بوناا درآز مائش

اسی طرح تعویذ، وم، درود، جھاڑ پھونک، نبی کریم کی تعلیمات، نماز، روز دسب کچھ کرنے کے بعد بھی اللّٰہ کریم ہمیں آز ماسکتا ہے کہ شفادے یا

نەدےاور چاہےتو صبر دے کر جنت میں ہمارے درجے بلند کر دے۔

بابا آدم علیہ السلام سے لے کر ہر انسان کی داستان دو باتوں لیعنی آزمائش اور کردار کے گرد گھوتی ہے، جاہے انسان دین پر چلتا ہویا نہ چلتا ہو۔اللہ کریم سب کی آزمائش کرتا ہے اور اس آزمائش کا مقصودان کے درجات بلند کرنا ہوتا ہے اور وہ آزمائش میں بھی بھی نبی کریم مَثَلَ اللّٰیَ اللّٰمِی کی کریم مَثَلَ اللّٰی اللّٰمِی کھی بھی نبی کریم مَثَلَ اللّٰی اللّٰمِی کھی بھی نبی کریم مَثَلَ اللّٰی کی تعلیمات کونیس جھوڑتے۔

### سجهض والى بات

ہرشے ہمارے اللہ کریم کے کنٹرول میں ہے جب کوئی شریعت، دین اور نبی کریم منگا لیڈی پیروی نہیں کرتا اس پر قرآن پاک کے عکم کے مطابق شیطان اترتے ہیں اور ذکر سے غافل لوگوں کا ساتھی شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ اسلئے ایسے شیطانی اثرات والے بندے ہرمشکل کے حل کے لئے

شیطانی بندوں کے پاس جانے ہیں کسی اللہ والے کے پاس نہیں آتے۔ان کی ساری زندگی اسی مشکش میں گزرجاتی ہے اور وین پر چلنا نصیب نہیں ہوتا۔

#### كامياب تعويذ

عوام کیوں نہیں پیرے ایسا تعوید کتی جس سے بندہ نمازی ہے، ڈاڑھی رکھے، توکل آجائے، دین سمجھ آجائے اور خود بخو دشریعت پر چلنے گئے۔

## بندول كى حالتيں

بعض بند نے تعویذ وغیرہ سے اگر کام نہ ہوتو بددل ہوجاتے ہیں حالانکہ تعویذ وغیرہ ہیں تعویذ وغیرہ ہیں تعویذ وغیرہ ہیں تعویذ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے بعض لوگ تعویذ سے اتنا بھی اثر رکھنے والی ذات اللہ کریم ہی کی ہے۔ بعض لوگ تعویذ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کیونکہ یہ بھی شورڈ الاجا تا ہے کہ نبی کریم سُلُی ﷺ پر بھی جادوہ ہو گیا تھا۔

### نبى كريم مَنَالِثَيْنَا بِرجادو

نی کریم منافی پر جادو ہوجا ناامت کی تعلیم کے لئے تھاور نہ اللہ کریم نے فرمایا: و اللہ یعصم کے من الناس اور (اے محبوب) اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا)۔ اس لئے جادو پر قرآن یاک کی آخری سور توں کا نزول ہوا اور نبی کریم منافی پر موزانہ سورة الاخلاص، الفلق والناس 3,3 مرتبہ پڑھ کرا ہے ہاتھوں پردم کرتے پھر سارے جسم پروہ ہاتھوں لیتے اور ہرامتی کے لئے نبی کریم منافی پر کی کہی تعلیم ہے۔

### نى كريم مَنَا لِيَنْظِم كَى تعليمات - بهترين تعويذ

اس کئے نماز، روزہ اور معاشرتی ، معاشی اور روحانی مسائل میں نبی کریم منافی مسائل میں نبی کریم منافی میں نبی کریم منافی میں تبی ہے۔ کریم منافی میں تعویذ ہیں۔ تعویذ اور توکل

تعویذ جائز ہیں اور ان میں اثر ات اللہ کریم نے رکھتے ہیں مگر تو کل ایک مقام اور منزل ہے۔اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یع مقام اور منزل ہے۔اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یع بیت کرتا ہے)۔

اللہ کا بندہ اپنے خواہش کو نہیں بلکہ تو کل علی اللہ کرتے ہوئے نبی کریم منا اللہ کا بندہ اپنے خواہش کو نہیں بلکہ تو کل علی اللہ کریم پرچھوڑ ویتا ہے کہ اللہ کریم جو کرے گا وہی بہتر اور میرامقدر اور میں اپنے اللہ اور مقدر پر ایمان اللہ کریم جو کرے گا وہی بہتر اور میرامقدر اور میں اپنے اللہ اور مقدر پر ایمان کریم پر تو کل ایا اور سرکار دو عالم منا ہے ہیں اور تعویذ وغیرہ بھی نہیں لیتے وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا کیں گے۔ ( بخاری شریف ) بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا کیں گے۔ ( بخاری شریف ) عوام کی غلطی

۔ ہماری عوام اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے جوگندے گندے بابوں کے پاس جارہی ہے اور جادو، ٹونے ٹو محکے، رمل، فالنامے، اعمال سفلیہ، غلط تعویذات، غلط الفاظ، ستارول کے اثر ات کے فرق کوئییں جانتی وہ اپنی عزت اور اپنا ایمان بھی بعض اوقات کھوچگے ہوتے ہیں۔

# عرس منا نا کیا ھے؟

کسی بھی اللہ والے کے وصال کے بعداس کی قبر کی زیارت کے لئے جانا اوراس کے ورجات کی بلندی کی وعا کرنا،عرس کہلاتا ہے۔

مگر قبر والے کو اللہ (الله) سمجھنا شرک ہے اور ڈھولک، رقص میوزک، مہندی، مزامیر کے ساتھ قوالی، قبر کو سجدہ اور طواف بیہ جائز نہیں بلکہ حرام ہیں کیونکہ بیعرس ہے تماشا (میلہ عقیلہ) نہیں۔

☆ ☆ ☆

نوٹ: مولانااحد یارخال نعیی علیہ الرصة فرماتے ہیں کہ 'عرس کی حقیقت صرف استقدر ہے کہ ہرسال تاریخ وفات برقبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی وصد قات کا لواب پہنچانا جیسا کہ حضور علیہ الصلو ہ والسلام ہرسال شہداء احد کی قبروں برتشریف لے جاتے تھے'' (جاء الحق صفحہ 300)

أعليضر ت عليه الرحمته فرماتے ہيں۔

0 ''عرس مشائخ کہ مکرات شرعیہ مثلاً رقص و مزا میر وغیرہ سے خالی ہو'' (جلدنمبروص421-420) جرکا مطلب ہے کہ غیر شرعی عرس ناجا تزہے۔

نفرضی مزار بنانا اوراس کے ساتھ اصل کا سامعاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے'' '' حجموثا مزار بنانا اوراس کی تعظیم جائز نہیں'' (جلد نمبر 9 ص425-425) اوراس کی کمائی نذرانوں کی صورت میں حرام ہے۔

٥ "ر ہارقص بر شتمل عرس تو وہ خود ناجائز ہے۔ " (جلد نمبر 29 م 203)

0 "بلا شبه غیر کعبه معظمه کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے خصوصاً مزارات طبیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو ہی اوب ہے۔" (جلد نمبر 22 ص 382)

ن در مرارات اولیاء یا دیگر قبورکی زیارت کوعورتوں کا جانا ہر گزیبند نہیں کرتا خصوصاً اس طوفان بے تمیزی رقص ومزامیر سرود میں جو آجکل جہال نے اعراس طیب میں بریا کررکھا ہے اس کی شرکت میں توعوام رجال کوبھی پسند نہیں رکھتا''

(فآلى رضوبي جلد 23 ص 111)

٥ " عورتول كوحا غرى سے روكنا ہى انسب واسلم ہے۔ "

( فْمَاذِى رَضُوبِ جِلْد 21 ص 643 )

0 مزامير كساتي قوالى جائزنيين "مسائل ساع" - (جلدنمبر 24 صفحه 145)

ن مہندی ناجائز ہے اوراس کا آغاز کی جابل سفیہ نے کیا ہوگا''۔ (فاؤی رضوبے جلد نمبر 24 صفحہ 510)

0 "آتش بازی (جیسا کدمیلہ چراغاں پرآ گجلاتے ہیں یاکی بھی جگہ کریں) اسراف ہے اور اسراف جمام ، کھانے کاایبا لٹانا بے اولی ہے اور بے اولی محروم ہے۔ تضیع مال ہے اور تضیع حرام ۔ روشنی اگر مصالح شریعہ سے خالی ہوتو وہ بھی اسراف سے ۔ '(فال ی رضوبہ جلد نمبر 24 صفحہ 112)

صعورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں۔ '' ٹور کے جملے ،عورتوں کوزیارت قبور سے روکنے کے بارے میں'' ( فالوی رضو بیجلد نمبر 9 ص 541)

آ جکل کےعلائے کرام مروجہ غیر شرعی عرب کونا جائز قرار دیتے ہیں۔ سوال: کیا مزارات پر جانے والوں کومشرک کہنا جائز ہے۔

جواب: اعلیحضر ت کا مسلک بیان کر دیا گیا ہے اور سیحفے والوں کو سیجھ ہمی آگئی ہو گ۔ دیو بندی یا اصلحد بیث حضرات جو جاہلوں کی وجہ سے یہ پرچار کرتے ہیں کہ بریلوی قبر پرست ہیں اور قبر کو بت اور قبر پر جانے کو بت پرسی کہتے ہیں یہ بات ایک تو حدیث کے خلاف ہے دوسر اتعصب کا کوئی علاج نہیں۔

ال لئے اللیصر ت کا مسلک کھل کر بیان کرنا جا ہے اوراس طرح سمجھا کیں کہ ایک ایک بات علیحدہ بجھ میں آئے مثلاً

O کسی قبر برجانا فرض نہیں مستحب ہے گر مجدمیں آنا فرض ہے۔

Oساری زندگی کسی قبر پر نه جا کیل تو گناه نہیں اورا گرنماز نه پڑھیں تو پی فسق اور گناه کبیر دہے۔

O قبروالے کیلئے ایصال ثواب کیا جائے اوران کے درجات کی بلندی کی دعا کی گئے۔

O قبروالے کے وسلے سے دعاکی جائے کہ یا اللہ ان پیاروں کے صدقے میں

مجھے دین عطافر مااوران کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطافر ما۔

م قبر پر قبضہ کرنے والا گروہ بھی ہے جیسے حضرت لعل شہباز قلندر، بری امام، تئس سبزواری، تخی سروطلیهما الرحمة اور دیگر کئی مزارات پر شیعوں کا قبضہ ہا اور جاری عوام کوجس طرف نگایا جائے لگ جاتی ہے۔ اس لئے جاہل لوگ شام قلندر کوشریعت کے خلاف منا کر قلندریا کے نہیں، بلکہ خود کوخوار کررہے ہیں۔

O قبر والا''برزخی زندگی''میں ہوتاہے اس لئے وہ بھی ہمارے لئے دعا کرسکتا ہے گرقبول اللہ جل شانہ نے کرنی ہے۔

O قبروالا''الله کابیارا'' ہے مگراس کی اپنی ذاتی طاقت اور ذاتی نصرفات نہیں ہوتے ہارکوئی جابل کہے کہ ان اولیاءاورا نبیاء کے ذاتی تصرفات ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں یا یہ کہے کہ الله کچھیس کرتا جب تک بینہ چاہیں تو ایسا کہنے سے شرک لازم آتا ہے۔

O بیبھی عوام کو بتانا چاہئے کہ ہر قبر والافیض نہیں دیتا پھرلوگ فرضی مزار بنا لیتے بیں اور انتا کی مطابقہ کا سامعا ملہ کرنا بیں اور انتا کی مطابقہ کا سامعا ملہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے'۔ (جلد نمبر 9 ص 425)

O دنیامیں جو کچھ ہور ہاہے اللہ جل شانہ کی تھم اور مشیت سے ہور ہاہے ہزاروں لوگ دعا کیں کرتے ہیں گرکام بنانے والا ایک ہی ہے جس کے تھم کے بغیریتا بھی نہیں ملتا۔

0 الله جل شانہ کے لاکھوں''جنود'' یعنی گروہ بین بھی اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما تا ہے۔ بھی ابلیلیں ذریعے مدد فرما تا ہے۔ بھی ابلیلیں آجاتی ہیں۔ جس موی کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو''عصا'' عطا کیا جاتا ہے۔ بھی عیسی علیہ السلام کومردوں کوزندہ کرنے کی اور آئکھیں دینے کی طاقت دی جاتی ہے اور نبی کریے میں ایا تیا ہے۔ بیں۔

0 فيض 'يافضان' كيابوتاب؟

'فیض' شریعت پراستقامت سے چلنے کا نام ہے جسکونی کریم مَنَافِیَوَا کا فیضان مل گیایا اولیاء کرام سے فیض مل گیاوہ دین پر چلتا ہوانظر آئے گاشیطان کو ہراتے ہوئے اورا پناایمان بچاتے ہوئے۔

O قبر پر جانے سے سارے کامنہیں ہوتے بلکہ ان پاک لوگوں کی طرح زندگی گذارنے سے سارے کام بنتے ہیں۔

Oاگر کوئی ساری زندگی کسی بھی '' بیا '' ولی'' کی قبر پر نہ جائے مگران کی تعلیمات پر چلے وہ کہیں بھی ہواس کو نبی کریم مَنافِیزِ اوراولیاء کرام کافیض ملےگا۔

سوال: در کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص میلادشریف بھی کراتا ہے اور تمام اولیاء اللہ کی نیاز نذر بھی کرتا ہے اور سب کو مانتا ہے، اور وہ شخص سے بات کہتا ہے کہ تمام کام کرولیکن وہ شخص ان باتوں کوئنے کرتا ہے کہ مزاد نشریف پر جا کر مرادیں مت ما گلو بلکہ اللہ سے مراد ما گلو اور مزار پر جا کر نیاز نذر سب پھے کرو۔ اور کہتا ہے کہ مراویں اس طریقہ پرمت ما گلو کہ فلاں فلال میری حاجت روا ہو، مزار پر جا کر فاتحہ پڑھو، ثواب پہنچاؤ، زیارت کروکہ کسے کسے بزرگ آدی گذرے بیں۔ پہنے کروکہ کسے کسے بزرگ آدی گذرے بیں۔ پہنے کروکہ کسے کسے بزرگ آدی

جواب فرمایا: "اگر وه مخض اور کوئی بات و باییت کی نہیں رکھتا اور و با بیوں اور دیو بندیوں کوکا فرجا نتا ہے تواتنا کہنے سے و ہائی نہیں ہوسکتا"۔

(فالأي رضوبي جلد 29 ص 543)

سوال: رنڈ یوں کا مزارات پرناچناعلاء کنزدیک کیاہے؟
جواب: "رنڈ یوں کا ناچ بے شک حرام ہے، اولیائے کرام کے عرسوں میں بیقید
جاہوں نے بیم عصیت کھیلائی ہے۔" (قالد کی رضوبہ جلد 29 ص 92)

# يا رسول الله

پُکاربھی بھی پوجا (عبادت) نہیں ہوتی ۔ جا ہے زندہ کو یاجود نیا میں نہیں (وصال شدہ) کو پکاراجائے۔ پکارگرکسی کواٹ ہ سمجھ کرنہ پکار، پکا ربھی اوراللہ جل شانہ کے حکم پر اور نبی کریم مَثَّا اللَّهِ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَ

س: کیاحرف ندا'نیا" کہناجائزے؟

جواب: جائز ہے جیسا کہ امام احمد رضا خال علیہ الرحمتہ نے اپنے فالوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفح نمبر 548 اور احمد یار خال نعیمی علیہ الرحمتہ نے جاء الحق صفحہ نمبر 177 پر جواز ثابت کیا ہے اور نبی کریم سکا اللہ تا کہ سکا اللہ تا کہ اللہ مسکو ایا گیا ہے وظیفہ جو نابینا صحابی کو بتایا گیا، وہ امت کو تعلیم ولا نے کے لئے سکھایا گیا ہے اور دیگر احادیث بھی وظیفہ کے طور پر جائز بیں لیکن ان کا درجہ فرائض یعنی نماز وغیرہ سے کم ہے۔

سوال: اگرکوئی ' حرف ندا'' کواور' نیارسول الله'' پکارنے کو جائز مانتا ہے گرجیسا کہ عام نعرے لگاتے ہیں اس طرح نہ پکارے تو کیا' ہریلوی'' مہیں؟

جواب: "بریلوی" ہے۔کوئی حرج نہیں۔

سوال: کیا' یارسول الله' نه کہنے والے حضرات' کافر' ہیں جواب: اگر نبی کریم سلط الله 'نه کہنے والے حضرات' کافر' ہیں انتا تو '' گراہ' ہے گر '' کافر' نبیس کیوں که بیفروئی مسئلہ ہے اس سے ضروریات و بین کا انکار نبیس ہور ہا اور' کافر' اس کو کہتے ہیں جو ضروریات و بین کا انکار کے سوال: کیا الله جل شانه کونہیں پکارنا چاہئے اور یارسول الله مَنا الله مِنا الله مِنا الله مِنا الله مِنا عالم بیارنا جائے اور یارسول الله مَنا الله مِنا الله مِنا الله مِنا ہے؟

جواب: الله جل شانه کی عبادت ہوتی ہا در الله کریم سے دعا کی جاتی ہے گرنی کریم منگا گئی کا را جاتا ہے ان کی عبادت نہیں ہوتی اور یارسول الله منگا گئی کی اس کے بھی پکارنا عیا ہے کہ اس کا تعلق نبی کریم منگا گئی کی قبر والی ''برزخی' اورروحانی' زندگی سے ہا ور بعض ' دیوبندی' اور' اہلحدیث' یہ کفر ریعقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ منگا گئی ہا تھو ذبالله مرکرمٹی ہوگئے ہیں۔
س: کیایارسول الله منگا گئی ہی گئی ولی کو پکار نے کا وظیفہ جائز ہے اور دوسری جواب: پہلی بات' یارسول الله' پکار نے کا وظیفہ جائز ہے اور دوسری بات '' مدد' کا ہونا ہے۔ یہ نہیں رکھنا جیا ہے کہ مدد نماز پڑھنے سے بھی ہوتی ہے، میر کرنے سے بھی ہوتی ہے، میر کرنے سے بھی ہوتی ہے میر کرنے سے بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اور'' یارسول الله'' یا کسی کو پکار نے پہلی الله کریم مدد فرما سکتا وغیرہ وغیرہ اور'' یارسول الله'' یا کسی کو پکار نے پہلی الله کریم مدد فرما سکتا

اصول

مدد بھی اللّٰد کریم اسی طریقے سے فرما تاہے جیسے ہم اللّٰہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللّٰہ ہم کوفلاں شے عطا فر ما تو اللّٰہ کریم عطافر ما دے، نہ عطا فرمائے کچھاورعطا فرما دے یا جنت میں درجات بلند کر دے۔اصل مدد اللہ جل شانہ ہی فرما تا ہےاور وسیلہ کوئی بھی ہوسکتا ہے۔

بإذنالله

الملے میں انسان مخار بعطائے الافتدار ہیں کہ خوارق وادراک غیب میں انسان مخار بعطائے قادر جلیل الافتدار ہیں کہ جسطرح عام آ دمیوں کو ظاہری رخات و ظاہری ادراکات کے اختیارات حضرت واہب العطیات نے بخشے ہیں کہ جب چاہیں دست و پا کوجنبش دیں جد جاہیں نہ دیں ، جب چاہیں آ نکھ کھول کر چیز دیکھ لیں چاہیں نہ دیکھیں اگرچہ بے خدا کے چاہے وہ کچھ نہیں چاہ سکتے ، اور وہ چاہیں خدا نہ چاہ تو ان کا چاہ کھی اور وہ عطائی اختیارات اسکے حقیق ذاتی اختیار کے حضور کچھ نہیں ہوسکتا اور وہ عطائی اختیارات اسکے حقیق ذاتی اختیار کے حضور کچھ نہیں چل سکتے بعینہ یہی حالت حضرات انبیاء کرام سمم الصلو ق والسلام کی دربارہ مجرات وادراک مغیبات ہے کہ رب عز وجل نے انہیں خاہری جوارح وسم و بھر کی طرح باطنی صفات وہ عطافر مائی ہیں کہ جب خاہری جوارح وسم و بھر کی طرح باطنی صفات وہ عطافر مائی ہیں کہ جب حارت قرما ویں مغیبات کو معلوم فرما لیس چاہیں نہ فرما ئیں اگر چہ بے خدا کے چاہیں نہ فرما ئیں دے سکتا ہے اور امام الوہا ہیہ کے نز دیک ابیا نہیں بلکہ انبیاء کرام سلم می در سکتا ہے اور امام الوہا ہیہ کے نز دیک ابیا نہیں بلکہ انبیاء کرام سلم می دو سکتا ہے اور امام الوہا ہیہ کے نز دیک ابیا نہیں بلکہ انبیاء کرام سلم الصلو قوالسلام پھرکی طرح عا ہز محض و مجبور مطلق ہیں۔''

( فآلوى رضوب جلد نمبر 30 ص 579 )

سركار دوعالم مَنَّا يُنْفِعُ نِهِ ارشاد فرمايا: "انا قاسم والله يعطى" "الله تعالى عطافر ما تا ہے تو سركار دوعالم مَنَّا يُنْفِعُ بانٹة اور تقسيم فرماتے ہيں۔ بيہ تقتیم بھی اللہ کریم کے اذن سے ہوتی ہے۔ لمحمے فکرییہ

آج کل بیان کرتے ہوئے بتانا چاہئے کہ بے شک باؤن اللہ کاعقیدہ مشرک بنتے نہیں دیتا گرجس کے اندر سے باؤن اللہ ختم ہو گیا ہو یا اڑا دیا جائے دہ کون ہوگا؟ کا فرومشرک۔

ریکھی مادرہے علم والوں اور جاہلوں میں فرق ہے اور بہت سے مقرر بیان کرتے ہوئے ہاذن اللہ کہتے ہی نہیں اس لئے جاہل عوام کو سمجھ نہیں آتی اور جاہل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم چاہے نہ چاہے اولیاء کرام اور انبیاء کرام سب کچھ کرسکتے ہیں اور بیشرک ہے۔

اس لئے پکارنے کو باذن اللہ ہے مشر وط کرنے کے بعد عوام کو یہ بھی وعوت دیں کہ اللہ کریم سکا ٹیٹی ٹی کی مسئل ٹیٹی ٹی کی مسئل ٹیٹی ٹی کی دعا جو نبی کریم سکا ٹیٹی ٹی نے اس طرح نابینا صحابی کی دعا جو نبی کریم سکا ٹیٹی ٹی نے وظیفہ کے طور پر پڑھ لیا کرو کیونکہ نبی کریم سکا ٹیٹی بھی بھی بھی مطیفہ کے طور پر پڑھ لیا کرو کیونکہ نبی کریم سکا ٹیٹی ہے ہوا یک کواس کی عقل کے مطابق بات، وظیفہ اور عمل ارشاد فرماتے تھے۔

واقعہ: ایک آدمی کا بچہ دریا میں ڈوب گیا وہ بڑے عاملوں ، پیروں مزاروں اور علی نے کرام کے پاس گیا اور کہنے لگا جیسے شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کی کرامت سناتے ہوکہ'' بیڑ ہ'' 12 سال کا ڈوبا نکال دیا تھامیرا بیٹا بھی زندہ ہونا جا ہے لیکن بیٹا مرگیا۔

کہنے لگا۔ بیسارے پیر، عامل اور مزار والوں نے مدد کیوں نہیں کی۔

سب نے جواب ویااللہ کریم کی مرضی نہیں تھی اور جب اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہوتو کوئی بھی کام نہیں آسکتا بلکہ آزمائش کرے در ہے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کہنے لگا: یہ تو وہا بی کہتے ہیں گر ہر بلو یوں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اولیاء کرام سیاہ وسفید کے مالک ہوتے ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک عالم کو جاہل لوگ کہہ رہے تھے کہتم کہو کہ واتا بیٹا دے سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ باؤن اللہ کسی کی دعا بھی قبول ہوسکتی ہے اور مسکتا ہے۔ اس نے کہا کہ باؤن اللہ کسی کی دعا بھی قبول ہوسکتی ہے اور 'باؤن اللہ' ہماری اصل ہے۔ وہ جاہل کہنے گئو ہمیں قرآن کی آئیتی سب بچھ ہوسکتا ہے اور نہ ہوتو بچھنہیں ہوسکتا۔ جاہل عوام کہنے گئی یہ انبیاء و سب بچھ ہوسکتا ہے اور نہ ہوتو بی ہے نہیں ہوسکتا۔ جاہل عوام کہنے گئی یہ انبیاء و اور ای اور کافریعنی دیو بندی یا وہا بی ہے۔ مدو ہوتا اور آنہ مائش

الله کریم نے ہم کو بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور بندگی سے مقصود عاجزی اور الله کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ الله کا بندہ اپنی خواہش کو نہیں بلکہ تو کل علی الله کرتے ہوئے نبی کریم سُلُ ﷺ کی تعلیمات پر چل کر اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ الله کریم پر چھوڑ دیتا ہے کہ الله کریم جو کرے گا وہی بہتر اور میرا مقدر اور میں اپنے الله اور مقدر پر ایمان لایا۔کوئی بھی وظیفہ، ورد وظیفہ، ورد وظیفہ، ورد اور نیک عمل کرنے سے مدد بھی ہوسکتی ہے اور کسی بھی وظیفہ، ورد اور نیک عمل کرنے سے مدد بھی ہوسکتی ہے اور دونوں حق ہیں۔ اور نیک عمل کرنے کے بعد آزمائش بھی ہوسکتی ہے اور دونوں حق ہیں۔ سنوتو لوگ کہیں ہے دور یہ میری تقریر میں نعرہ نہ لگاؤ میری بات غور سے سنوتو لوگ کہیں ہے 'دور بندی' یا 'دو ہائی' ہے ؟

جواب: المليضرت نے فرمايا كة دوران وعظ خيال ركيس كه بلندآ واز سے درود نہ پڑھیں تا کہ وعظ ونصیحت سننے سے نقصان پیدا نہ ہو چنانچہ ورمخنار میں بےصواب بدہے کہ حضور کریم مَن اللّٰهِ کااسم گرامی سن کرآپ مَن اللّٰهِ عَلَيْم یرول میں دوروشریف بڑھے۔فتاوی شامی میں ہے یونہی جبحضورماً اللہ عظم کا ذکر چیر جائے تو آپ پر بلند آواز سے درودشریف نہ پر هیں بلکه دل میں برطیس اوراسی برفتوی ہے۔' (فقالی رضوبہ جلد نمبر 23 ص 395) مبلغ کا کام محفل میں تبلیغ کرنا ہے اور اوگوں کوعلم دینا ہے صرف ان کو جذیے میں لا کرنعرے لگوا کریسے ہی نہیں اکھے کرنے۔ ایسے لوگ اللہ کریم کے حضور قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے۔ یہاں کہہ کہہ کرسجان اللہ كرواياجا تاج اورجاب سبحان اللهوالي بات كوئى ندجو س: ہمارے ہاں بیزن نعرے یارسول الله، باعلی، اور یاغوث الاعظم ہی لگائے جاتے ہیں؟ کیاباقی کسی بھی نبی اللہ یاولی اللہ کو یکارنا ناجائز ہے؟ جواب: ہرنبی اور ولی کو پکار نا جائز ہے بہاں عرف کی تخصیص ہے وگر نہ کم وبیش 124000 انبیاء کرام، کم وبیش124000 صحابه کرام اور لاکھوں اولیاءکرام موجود ہیں۔احادیث کےمطابق بکارنا جائز ہےاورہم کسی بھی نبی، ولی، پیروپیغیبر کوالہ مامستقل مالذات نہیں سبچھتے بلکہ لکارنے کے جواز کو ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھا حادیث میں آیا ہے اس کے منکر یہ بھی نہیں کہ بندہ صرف قبر پر ہی بیٹھارہے ورنہ بعض انبیاء وصحابہ و

اولیاءالله کی قبریں ہیں اور کثیر نبیوں، صحابہ کرام واولیاء کرام کی قبریں ظاہر

نہیں ہیں۔ تواگر فیض صرف قبر پر بیٹھنے سے ہوتا تو یہاں تو ہزاروں نبیوں کی قبرین ظاہر نہیں ہیں تو وہ پھر فیض کیسے دیں گے؟

اس لئے ہم قبر کی زیارت کو جانے کومتحب مانتے ہیں گرفرض نہیں۔ ہر ایمان والے کوقبر کا احتر ام بھی کرنا ہے اور ان قبر والوں کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔

اشرف علی تفانوی کے پیرومرشد

حضرت امدادالله مها جرکی علیه الرحمته اپنی کتاب''فیصله بهفت مسئله' میں فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ کہ' ندائے غیرالله' کے مقاصد واغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہار شوق بھی تحسر ، بھی منادی کوسنانا، سومخلوق عائب کو پکارنااگر محض واسطے تذکرہ اور شوق وصال اور حسرت فراق کے لیے ہے جیسے عاشق ایخ محبوب کا نام لیتے ہیں اسمیس تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسی نداصحابہ سے کثرت سے منقول ہے۔

اگر مخاطب کا ساع وسنا نامقصود ہے تو اگر تصفیئہ باطن سے منادی (جسکو یکارا جار ہاہے ) کا مشاہدہ کررہا ہے تو بھی جائز ہے۔

اگرمشامده نهیں کرتالیکن مجستا ہے کہ فلاں ذریعے سے اسکوخبر پہنچ جائیگی اور وہ ذریعے سے اسکوخبر پہنچ جائیگی اور وہ ذریعہ فابت بالدلیل ہوتب بھی جائز ہے مثلا ملائکہ کا درودشریف حضور اقدس مَثَالِیْ اللّٰ میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے اس اعتقاد سے کوئی شخص " المصلوة و اسلام علیك یارسول الله'' کہے پچھ مضائقہ نہیں۔

اگرکسی ولی کودور سے ندا کرنا کہاس طرح کہ روبرونہیں اور سنا نامنظور

ہے نہ بیمعلوم کہ' پکار'اس تک پہنچ گی گیے۔اس پرکوئی دلیل شرعی نہیں یہ اعتقاد افتر علی اللہ اور دعوی علم غیب ہے بلکہ مشابہ شرک ہے ۔گر بے دھڑک شرک نہیں کہنا کیونکہ اگر اللہ تعالی جا ہے تو اس بزرگ کوخبر پہنچادے ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں۔البتہ جو ندانص میں وار دہے مثلا ''اعینو نبی یا عباد اللہ ''وہ بالا تفاق جائز ہے اور یقصیل عوام کے لیے ہے۔خاص بندوں کے لیے حال جدا ہے اور تھم بھی جدا کہ ان کے تق میں یہ فعل عبادت ہوجاتا ہے۔جوخواص میں سے ہوگا خود سمجھ لے گا بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوگیا تھم وظیفہ یا شیخ عبد القادر حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوگیا تھم وظیفہ یا شیخ عبد القادر حاجت نہیں۔ یہاں اسے معلوم ہوگیا تھم وظیفہ یا شیخ عبد القادر حیلانی شیخا للہ کا۔اگرش کو مصرف تھتی سمجھ تو شرک ہے ہاں اگر وسیلہ یا ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو ہرکت سمجھ کرخالی الذہمن ہو کہ پڑھے کوئی حرج نہیں۔

د يو بندي حضرات کي غلطي

د یو بندی یا اہلحدیث حضرات جواس بکار کو مطلقاً منع کرتے ہیں جائز نہیں کیونکہ احادیث میں تعلیم دی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے ثابت

اگرکوئی پکار لے تو جائز اور اگر نہ پکارے تب بھی جائز۔ اگر دیوبندی حضرات اس پکار کوشرک کہتے ہیں تو کیا ان کے براے بھی مشرک ہوئے؟ اگر عوام کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خاص بندوں کی بات کو بھی کر دینا جائے۔

# گیا رهویی شریف

گیار ہویں شریف حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔ قرآن پڑھ کراور کھانا کھلا کرہم اللہ تعالٰی کے آگے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما، اجروثواب عطافر ما اور وہی ثواب ہم شخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں کیونکہ نفلی ہو یا فرضی عمل صرف اللہ کریم کے لیے کیا جاتا ہے اورثواب بندوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ عوام کی غلطیاں

ایک دوست کو گیار هویی شریف پر بلایا گیا اور کھانا کھلانے کے بعد ایک دوست کہنے لگا'' یہ گیار هویی شریف کے نام کا ہے''۔اس دوست نے کہا کہ ہر فرض اور نقلی عبادت اللہ جل شانہ کے لیے ہوتی ہے اور تواب شخ عبدالقاور جیلانی علیہ الرحمتہ کو جاتا ہے دوسرا دوست کہنے لگا کیا تو'' وہائی'' ہوگیا ہے۔

ایک بندہ اپنی ماں کے ایصال تو اب کے لیفل کی نیت کررہاتھا کہ دو رکعت نقل واسطے میری ماں کے، اس کو سمجھایا گیا کہ عبادت اللہ جل شانہ کی ہوتی ہے اس لیے اس طرح پڑھ کہ دور کعت نقل واسطے اللہ تعالی کے اور پھر کہہ یا اللہ جو تو اب نقل پڑھنے پر تو نے مجھے عطافر مایا وہ میں اپنی ''والدہ'' کو پیش کرتا ہوں۔ جانورکوذن کرتے وقت اگر غیر کا نام لیا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے بسم محمد مَنَا ﷺ منظم عبدالقا در۔ مگر جب کہا جائے کہ بسم اللّٰدتو پھر جانور حلال ہوجاتا ہے۔

وما اهل به لغیر الله "کاتشری یهی ہے کہ اللہ جل شانہ کا نام کے کر جانور ذرج کیا جائے اور اس عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی ولی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا اپنے مال باپ کوثواب پہنچایا جا سکتا

غوث اعظم علیہ الرحمتہ کی روح پاک کی نذر دینی اگر خالصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوا در سر کارغوث پاک کی روح مقدس کوثو اب بہنچا نامقصو دہوتو جائز بلکہ ستحسن ہے لیکن اگر نذر کرتے وقت خاص پیران پیر علیہ الرحمتہ کا نام ذکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دے تو جیسا کہ جاہلوں کی عادت ہے ناجائز ہے بلکہ کفر کا خوف ہے۔

 $^{\ }$ 

#### مستحبات

پوچھا گیااذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، مرنے پرقل اور چہام ،معراج شریف اور شب برات میں عبادت ،میلا دمنانا، جمعہ ک نماز کے بعد کھڑے ہوکر سلام پڑھنا، نام محمد مَثَافَیْنَا مِسُ سَن کرانگوٹھے چومنا کیسا ہے؟

> 1۔ بیاعمال نہ کروگران کو بدعت نہ کہو، بدعت کہنا گناہ ہے۔ 2۔مستحب اعمال ہیں ( کروتو ثواب ہے، نہ کروتو گناہ ہیں)۔

3۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ محبت میں ،تعصب میں ، دیکھا دیکھی اور رسم ورواج سمجھ کر کررہے ہیں۔

4۔جوعلم والافرض قرار دے گنہگارہے کیوں کہ قرآن اوراحا دیث میں فرض قرار نہیں دیا گیا۔

اعلیمضرت علیہ الرجمۃ نے ایک سوال 'کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ اشھدان محمد رسول الله جواذان وا قامت میں واقع ہے اُس میں اگروشوں کا چومنا جومتی ہے اگرکوئی شخص با وجود قائل ہونے استجاب کے احیانا عمداً ترک کرے تو وہ شخص قابلِ ملامت ہے یا نہیں 'کے جواب میں فرمایا' جبکہ مستحب جانتا ہے اور فاعلون (کر نیوالوں پر) اصلاً ملامت روانہیں جانتا فاعلون (اور جوانگو شے چومنے والوں) پر ملامت کرنے والوں کو کر اجانتا ہے تو خوداگر احیانا کرے احیانا نہ کرے ہرگز قابل ملامت نہیں (کمستحب کا درجہ ومقام یہی ہے)'۔ (فاوی رضویہ جلد نمبر 5 ص-414)

اس لئے بیتمام اعمال''مستحب'' ہیں، کریں تو نواب اور نہ کریں تو گناہ نہیں ۔ان کاعقائد ہے کوئی تعلق نہیں اور جائز مان کرا گرکوئی مسلمان نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہے۔ سوال: کیاان مستخبات کےعلاوہ بھی مستحب اعمال ہیں۔ جواب: نماز، روزه، زكوة اورديگرمعاشرتي ومعاشي معاملات مين بزارون مستحب اعمال بين جوكه كم علم لوگوں كومعلوم نہيں۔ مثال اگر بیوی نماز نه پرهتی بوتو اس کوطلاق دے دینی حایث اور بیمل بھی متحب ہے تو کیا بیمتحب عمل بھی کوئی کرتا ہے۔ان سبمتحب اعمال کی وجہ ہے ہم ہر مایوی دوسروں کو کا فرنہیں کہتے بلکہ وجو ہات آ گے بیان ہورہی ہیں۔ الليضرت عليه الرحمة نے جو مجھان مستحبات کے بارے میں فرمایا وہ بیان كياجا تاہے۔ قل اورچہلم کے متعلق الليحضر تعليهالرحمته نے فرمایا: د مسلمان مُر دول کوثواب بهنجانا اوراجر مدیه کرنا ایک پیندیده اورشر بعت میں مندوب امرہے جس پرتمام اہلست وجماعت کا اجماع ہے'۔ ( فآوی رضوبه جلد نمبر 9 صفحه 570 ) (ایصال ثواب) ''اسعمل کاا نکاروہی کرے گا جو بے وقوف جاہل یا گمراہ ( فآوي رضو بدجلد 9 صفحه 570 ) صاحب بإطل ہو۔''

اے اختیار ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کے لیے کردے اگر چدادائے عبادت

"فاتحدولانا شريعت مين جائز ہے، اصل يہ ہے كہ جوكوئى عبادت كرے

کے وقت خود اپنے لیے کرنے کی نیت رہی ہو۔ ظاہر دلائل سے یہی ثابت ہے خواہ نماز ہویاروز ہ، صدقہ یا قر اُت'۔ ( فقادی رضویہ جلد 9 صفحہ 593 )

داس میں کوئی فرق نہیں کہ جس دوسرے کے لیے اپنا تو اب ہدیہ کرے دہ وفات پاچکا ہویاز ندہ ہو'۔ ( فقادی رضویہ جلد 9 صفحہ 622 )

" جابل عوام نے ایسال ثواب کے باب میں جونا پیندیدہ امور پیدا کر لیے ہیں۔ جیسے نمائش، ناموری ،مفاخرت، مالداروں کو جمع کرنا ، مختاجوں کو منع کرنا ، اور یہ کہ سوم میں ایک جماعت اکٹھا بیٹھتی ہے اور سب کے سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور سننے کا فرض ترک کرتے ہیں ، یہ سب ممنوع وناروا، مکروہ اور براہے۔ " (فال کی رضو بیجلد 9 صفحہ 592)

آ جکل بھی قل اور چہلم پرسات قتم کے پھل سات سبزیاں دودھ کے گلاس سوٹوں کی بھر مار جائے نماز کہیں قرض پکڑ کر کھانا پکانا ایصال تواب کا کھانا دوسروں پر ڈالنا الوگوں کی عدم دلچیسی اور آخری وقت میں دعا میں آنا، قرآن پڑھوانے کے لیے گھر گھر چکرلگانا اور اسکولازم سجھنا یہ سب رواجی معاملات ہیں خکریں تو کوئی گنا فہیں۔

جہالت کی انتہا ویکھیں کہ ایک ملاتقر سر کرر ہاتھا کہ چہلم کوہم اس لئے مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 40 ویں مسلمان تصاس لئے چہلم وہاں سے نکلاہے۔

''اگر کسی شخص کا بیاعتقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے گا تو اب نہ پنچے گا تو بیگان اس کا محض غلط ہے۔'' (فاؤی رضوبہ جلد 9 صفحہ 567) ''طعام تین قتم ہے: ایک وہ کہ عوام ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں بیہ ناجائز وممنوع ہے۔ اس لیے کہ دعوت کو شریعت نے خوشی میں رکھا ہے تمی میں

نبيں ۔اغنياء كواس كا كھانا جائز نبيں۔

دوسرے دہ طعام کہاہیے اموات کوایصال تواب کے لیے بنیت تصدق کیا جاتا ہے فقراءاس کے لیے احق ہیں ، اغذیاء کو نہ جاہئے۔

تیسرے وہ طعام کہ نذورارواح طیبہ حضرات انبیاء و اولیاء کیم الصلوة والثناء کیا جاتا ہے بیسب کو بلا والثناء کیا جاتا ہے بیسب کو بلا تکلف رواہے۔'' (فال ی رضوبہ جلد 9 صفحہ 614)

'' تیجہ، دسواں، چہلم وغیرہ جائز ہیں جبکہ اللہ کے لیے کریں اور مساکین کو دیں۔''( فمآل کی رضوبہ جلد 9 صفحہ 599 )

"(سوم) کے چنے فقراء ہی کھا کیں غنی کونہ چاہئے بچہ یابرا فنی بچوں کوان کے والدین منع کریں "(فالوی رضوبہ جلد 9 صفحہ 615)

"عوام مسلمین کی فاتحہ، چہلم، بری، ششماہی کا کھانا بھی اغنیاء کومناسب نہیں۔ '(فالدی رضوبہ جلد 9 صفحہ 610)

' میت کے یہاں جولوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کی جاتی ہے اس کھانے کی تو ہر طرح ممانعت ہے اور یغیر دعوت کے جعرا توں، چالیسویں، چھ ماہی، برسی میں جو بھاجی کی طرح اغنیاء کو بانٹا جاتا ہے وہ بھی اگر چہہ ہے معنی ہے گراس کا کھانا منع نہیں ۔ بہتر ہیہے کہ غنی نہ کھائے اور فقیر کوتو پچھ مضا کقہ نہیں کہ وہی اس کے مستحق ہیں ہیں ۔ . . . اور اپنی یہاں موت ہوجائے تو اپنا کھانا کھانے کی کسی کو ممانعت نہیں اور چالیس دن کے بعد بھی جعرا تیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے کئی تھیروں کو جب اور جو پچھ دے تو اب ہے۔' (جلد 9 صفحہ 673)

دهمیت کا تیجه، دسوال ، بیسوال ، حالیسوال متعین کرنا بی تعینات عرفیه بین ، ان میں اصلاً حرج نہیں جبکہ انہیں شرعاً لازم نہ جائے۔ بیدنہ سمجھے کہ انہی دنوں

تُواب يَنْجِعُ لا آ كَ يَحِينُ بِين ـ "(فاذي رضوية جلد 9 سفحه 604) (فوت شده کے گر)" بہلے دن صرف اتنا کھانا کہ میت کے گھر والوں کو کافی ہے بھیجنا سنت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، نہ دوسرے دن بھیجنے کی اجازت، نہاوروں کے واسطے جھیجا جائے نہاوراس میں کھا کمیں۔" ( فآلا ي رضوبه جلد 9 صفحه 603 ) "میت کی وعوت براوری کے لیمنع ہے،ان کا بُراماننا حماقت ہے۔ مال برادری میں جوفقیر ہواہے دینااور فقیر کے دینے سے افضل ہے۔" (فآلى رضوبه جلد 9 صفحه 609) سوال: ایسال ثواب کرنا جائز ہے اگرقل، چہلم، تیجہ، دسواں کوصرف بیر کہہ ویاجائے کہ ایصال تواب کی محفل ہے تو کیا کوئی حرج ہے؟ جواب: جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ سوال: اگر کسی کے باس بیسے نہ ہوں تو قرض پکڑ کر ایصال تواب کرے تو کیساہے؟ جواب: پیٹھیک نہیں ہے عوام کوسمجھا نا حاہیے۔ مرگ کے وقت کھانا کون پکائے بہت ہے بہورارلوگ یو چھتے ہیں کہ جب کوئی اینے مال باپ، بہن بھائی، ماموں کوقیر میں رکھ کرآتا ہے تو کھا نا کھلا یا جاتا ہے بیکھا ناکون دے یاکون یکائے۔مامول،سسر،بہناس برشریعت کیا کہتی ہے؟ الليمفرت عليه الرحمة فرمات مين اليصال ثواب سنت باورموت مين ضافت منوع ، اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کرنی میں ۔اور بد بدعت شنیعہ ہے'' (فآلا ي رضوبه جلد نمبر 9 ص604)

سوال: اگریتیم بچادر بیوه چھوڑ کرکوئی شخص مرگیااور یتیم کے پییوں سے قل اور چہلم کیا گیا تو کیااییا کرنا جائز ہے؟

جواب: اعلیمطر ت علیه الرحمة نے فرمایا کہ ' غالباً ورشر میں کوئی میتیم یا اور پچه نابالغ ہوتا ہے، یا اور ورشم موجود نہیں ہوتے، ندان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے، جب توبیا مرسخت حرام شدید پر مضمن ہوتا ہے۔' (جلد 9 صفحہ 664) مارے لوگ توبید کی کھتے ہی نہیں کہ کسی کی بیوی بیوہ ہوگئ ہے اور بیچے بیتیم ہو

، کارے و ک و مید دیے ہی میں کہ کی بیون بیوہ ہوں ہے اور بیے یہ ہو گئے ہیں بلکداس کے گھرسے قل اور چہلم کا کھانا کھا کرآ جاتے ہیں۔ سیال دوقل حملہ منتہ سیاں منہیں کہ تا یہ انگ کہتا ہوں یہ المام گا

سوال: جوقل، چہلم، تیجہ، دسوال نہیں کرتے اور لوگ کہتے ہیں یہ و مابی ہو گیا ہے کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟

جواب: یہ جہالت ہے اصل بات ایسال تواب کی ہے۔ اسکے کئی طریقے میں جیسے کوئی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کرساری زندگی دعا کرے مگر کھانا نہ کھلائے اور قرآن نہ پڑھے تب بھی جائز ہے۔ کوئی خود ہی قرآن کا ایک رکوع پڑھ کرایسال تواب کرد ہے تو یہ بھی بہت اچھاہے یاصرف ایک غریب کو کھانا کھلا دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مرجہ ''قل و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مرجہ ''قل و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دو تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مرجہ ''قل و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دو ایسال قواب''کا منکر ''گراہ'' ہے دہ بھی احادیث کا انکار کر بے تو پھر۔

#### رسم ورواج سے بہتر صدقت جارب

اگر کوئی رشتہ داروں کو دوستوں کو، برادری کو، نہیں بلاتارسم ورواج نہیں کرتا بلکہ کسی کومکان بنا کرو ہے، کسی کی شادی کراو ہے، کسی کو پانی کا نلکا لگوا دے، کسی غریب بچے کو بڑھا دے بیسب رسم ورواج سے بہتر ہے اور صدقئہ جاریہ کہلاتا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم منا لیڈو کی وہ امت چاہئے جوابیخ والدین کے لئے دعا کر سکے اوران کا جناز ہ بھی خود پڑھا سکے۔

#### نماز کے بعد کلمہ

اعلیحظر ت علیالرحمة نے ایک سوال کے جواب میں کہ ایک سجد میں سب
لوگ بعد نماز کلم شریف بڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے تو فر مایا کہ ' جب وقت
لوگوں کی نیند کا ہو یا کچھ نماز بڑھ رہے ہوں تو ذکر کروجس طرح مگر نہ اتنی آواز
سے کہان کوایڈ اجو، اور جب اس سے خالی ہوتو مخار مطلق ہو، کرواور اتنی کشر سے کہان کو ایڈ اجو، اور جب اس سے خالی ہوتو مخار مطلق ہو، کرواور اتنی کشر سے کروکہ منافق مجنون کہیں اور وہابی بدعت '

''گرایباجرجس سے کسی کی نمازیا تلاوت یا نیند میں خلل آئے یامریض کو ایذاء پہنچ ناجائز ہے'۔ ( فآلوی رضویہ جلد 23 ص 179 ص 180)

موال: جومسلمان جوابات شرعیہ کونہ مانے اور اپنے رواجہائے قدیمہ پراڑا رہے وہ گنہگارہے یا کیا ہے؟

جواب: ''جواحکام شرع کے مقابل اپنے رواج پراڑے وہ سخت گنھگار ہے''۔( فمالو کی رضو پر جلد 23 ص 266)

شب برات اورمعراج شريف

شب برات اور معراج شریف کی رات عبادت کی رات ہے ہمارے لوگ کی اور علی اور خلالے جات ہے ہمارے لوگ کی جی ہے جات ہے اور کی ہے اور نفل پڑھتے اور نفل پڑھتے آجاتے ہیں۔ مزارات کے چکر لگاتے ہیں اور شغل کرتے ہیں۔ ایک مولوک صاحب نے تقریر میں پوچھا آج کوئی رات ہے کہنے گئے شب برات '' بخشش کی رات' ہے اور اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش مولوک صاحب نے کہا گناہ گناہ کیا

حاصل کرنے کے لئے کو نسے گناہ چپھوڑ و گے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے ہماری عوام کو گناہ سمیت بخشش حیاہ بے گناہ جھوڑ کر نہیں جیاہئے۔

سلام پڑھنااورانگو ٹھے چومنا۔

اللیمفرت علیہ الرحمتہ نے عشق سے "سلام" کھااور ہر مجبتی اسے پڑھتا ہے گریہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد فرض نہیں مستحب عمل ہے ۔ کہیں بھی اور کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے گرایک پیرصاحب فرما رہے تھے کہ جو اعلیمفر ت علیہ الرحمة کا سلام نہیں پڑھتا وہ کاغذی پیر ہے تو ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا اعلیمفر ت علیہ الرحمة سے پہلے سارے پیرکیا کاغذی پیر تھے۔ اس لئے اس اعلیمفر ت علیہ الرحمة سے پہلے سارے پیرکیا کاغذی پیر تھے۔ اس لئے اس طرح ہے تبلغ نہیں کرنی چاہئے جس ہے کسی کے دل میں غلط سوال پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اعلیمفر ت علیہ الرحمتہ نے "فالوی رضومیہ" میں تین طریقے انگوٹھے چومنے کے بیان کئے ہیں اور انگوٹھے چومنے کی اصاد بیث اشرف علی تفاوی نے اپنی کتاب "بواور النواور" میں صفحہ 409 پر کھی بیں اور اینی دائے بھی دی ہے۔

پېلاطريقته

'' حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عند نے اذان میں الهمد ان محدرسول الله سن کر انگشت شہادت کے بورے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوالیا کر ہے جومیر سے بیار سے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے۔''(فآوی رضویہ جلد 5 صفحہ 432)

دوسراطر يقته

حفرت سیدنا خفر علیه السلام سے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو خف موذن سے اضمد ان محمد الرسول اللہ من کر 'مر حبا بحبیبی وقرق عینی محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم كم پهردونوں الكوشے يوم كرآ كھوں پرركھاس كى آئكھيں ئوگيس '' (جلد5 ص 433) تيسراطريقة

"امام مصری نے فرمایا جو شخص نبی کریم متابط کا ذکریا کا ادان میں س کر کلمه کی انگلی اور انگوشا ملائے اور انھیں بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اس کی آنگلی اور انگلیسے اور انھیں بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اس کی آنکھیں بھی ندو کھیں۔" (فآوی رضوبہ جلد نمبر 5 صفحہ 434)

انگو تھے چومنے کا ناپسندیدہ طریقہ

انگوشے چومنافرض یاواجب یاست موکد و تواصلاً نہیں وہاں اذان سنے یل علائے فقہ نے مستحب رکھا ہے اوراس خاص موقع پر پچھا حادیث بھی وارد جوالی علائے فقہ نے مستحب رکھا ہے اوراس خاص موقع پر پچھا حادیث بھی وارد جوالی علیہ قابل تمسک ہیں گرنماز میں یا خطبہ قرآن مجید سنتے وقت نہ چاہئے ، نماز میں اس کی ممانعت تو ظاہر ، اوراستماع خطبہ وقرآن کے وقت یوں کہ اس وقت ہمہ تن گوش ہو کرتمام حرکات سے بازر بہنا چاہئے ، پنچایت کے وقت جوآ بیت کر یمہ من گوش مو کرتمام حرکات سے بازر بہنا چاہئے ، پنچایت کے وقت جوآ بیت کر یمہ بھی کو مے جاتے ہیں گویا صد ہا جا حدمن ر جالکم "پراس قدر کثرت سے انگوشے والوں کو قرآن عظیم کے بعض الفاظ کر یم بھی اس وقت اچھی طرح سننے میں نہیں والوں کو قرآن عظیم کے بعض الفاظ کر یم بھی اس وقت اچھی طرح سننے میں نہیں آ تنے ، یہ فقیر کو سخت نا لپندو گراں گزرتا ہے ، صرف انگوشے لیوں سے لگا کر آ تھی ہوتو یوست فیلی میں آ واز نگلنے کا خود آ تکھوں پرر کھنے میں اس وقت کوئی حرج نہ بھی ہوتو یوست و پائے علاء وصلحانہ تھی نہیں جیسے یوسہ سنگ اسودوآ ستانہ کعبہ وقرآن عظیم ودست و پائے علاء وصلحانہ کے ایک آ وازیں کہ چڑیاں بسرالے دہی ہیں۔ "

(فآلى كارضوبيجلد 22 مسفحه 316)

#### فرقوں میں اختلا ف کیا ھے ؟

اصل میں امام احمد رضا خاں بر بلوی رحمة الله علیہ نے کچھ علم والوں کی کفریہ عبارات پر جو نبی کریم منافیق کی عظمت ،مقام اور شان کے مطابق نتھیں کفر کافتو کی دیا اور بعد میں ان بندوں پرنام بنام ان کی تحریروں کی وجہ سے کفر کافتو کی حرمین طبیبین کے علمائے کرام نے لگایا جس کی تفصیل حسام الحرمین کتاب میں موجود ہے گر جوان تحریروں کو جو نبی کریم منافیق کی شان کے خلاف کھی ہیں مرجوان تحریروں کو جو نبی کریم منافیق کی شان کے خلاف کھی ہیں جا نتا ہی نہیں یا بتانے پروہ کے غلط کھا ہے یا تو بہ کر لے مسلمان ہے جا نتا ہی نہیں کہ سکتے۔

كيافرقدسارےكاساراكافر موتاہے؟

ہر فرقہ دیو بندی ، وہا بی (اہلحدیث) اور بریلوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتا کیوں کہ ہر باتیں غلط نہیں ہوتا کیوں کہ ہر فرقے میں موجود عالم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سے بولواور سود نہ کھاؤ۔ ہاں اگر کسی بھی فرقے کے عالم یاعوام کی بات قرآن

پاک یا نبی کریم منگالییم کی شان کے مطابق نہ ہوتو یہ بات بتائی جائے کہ اس فرقے کی اس بندے کی سے بات گفریہ ہے۔ باقی اس فرقے کے سارے اعمال التجھے ہیں اور میکام وہی کرے گاجس کو علم ہوگا۔

كياآپكوائ عقيد كامعلوم ب؟

عقائد بن جاتے ہیں۔

عقیدے کے اثرات جنت اور جہنم ، برکت اور زحمت ، رحمت اور نحمت ، رحمت اور لعنت کی صورت میں ملتے ہیں۔ پچھ ساری زندگی عقیدہ ہی سیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں حالا نکہ عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد عمل لازمی ہوجاتا ہے۔

كونسافرقد جنت مين جائے گا؟

اس امت کے تہتر (73) فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر (72) جہنم میں اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ ہروہ مسلمان یاموس جو بھی اللہ تعالٰی کو ایک مانے ، نبی کریم منا اللہ تعالٰی کو ایک مانے ، نبی کریم منا اللہ تعالٰی کو ایک مانے ، نبی کریم منا اللہ تعالٰی کو ایک مان میں گستاخی نہ کرے ، صحابہ کرام ، اہل بیت اور اولیاء کرام کو گالی نہ دے اور ایک انہ کے ۔ وین و شریعت پر عمل کرے اور اہلسنت و جماعت کے مقیدے پر ہو جنت میں جائے گا۔

سی بھی فرتے کا کوئی بھی بندہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہوکا فرہے۔ فرقہ کی اصلاح نہیں بلکہ ہرانسان کی اصلاح کرنی ہے۔اس کئے سب فرقول میں ہے' اہلسنت وجماعت کے عقائد اور اچھے اکمال' کے لوگ نکال کرایک فرقہ بنایا جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔

نوٹ: محترم و مکرم محمد عبد الحکیم شرف قادری صدر مدرس جامعہ نظامیہ لاہور
کتاب ''حسام الحرمین محمتہ بیدا بیمان '' کے بیرا بیآ غاز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
''بریلوی (اہلسنت و جماعت) اور دیو بندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی
ہے بید دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطہ دینے کیلئے الیسال تواب (قل، چہلم،
دسواں) عرس، گیارھویں شریف، نذر و نیاز، میلا دشریف، استمداد، علم غیب،
حاضر و ناظر اور نور و بشر وغیرہ مسائل پردھواں دار تقریریں کر کے بید تقین دلانے
ماضر و ناظر اور نور و بشر وغیرہ مسائل پردھواں دار تقریریں کر کے بید تقین دلانے
کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالا تکہ اصل اختلاف
ان مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ
رسالت علی صاحبہ الصلو ق والسلام میں تھلم کھلا گتا خی اور تو ہیں کی گئی ہے:

1۔'اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ما این کے کہ کی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پچھ فرق نہ آئیگا، چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔''

(محمد قاسم نا نوتو کی ، تحذیرالناس ، تالیف 1290 هـ-1874ء ص-28) 2-1304ء میں مولوی رشید احمد گنگوہی کی تالیف '' براہین قاطعہ'' مولوی خلیل احمد آئیے شو کی کے نام سے شائع ہوئی جس پر مولوی رشید احمد گنگوہی کی زور دار تقریظ موجود ہے آئیس دیگر بہت کی غلط یا توں کے علاوہ ہے تھی

درج ہے کہ''شیطان وملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصصوص قطعیہ کے بلا دکیل محض قباس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک الموت کو بیروسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے'۔ (برابین قاطعہ بص، 50-49) 3۔ 1319ھ- 1901ء میں مولوی اشرف علی تھانوی کا ایک رسالہ '' حفظ الا بمان' منظر عام برآیا جس میں بڑے جار باندا نداز میں لکھا ہے کہ و آپ کی ذات مقدسه برعلم غیب کاتھم کیا جانا اگر بقول زیر سیح جوتو در مافت طلب بدامر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب سے یاکل غیب ،اگر بعض علوم غيبيه مرادين تواس ميس حضور مالينظ كي بي كياشخصيص برايباعلم غيب توزيد عمرو بلكه برصبي ومجنون بلكه جميع حيوانات وبهائم كيليّ بهي حاصل بے"۔ عبارات مذكوره كے الفاظ موہم تحقیر نہیں بلكہ تعلم كھلا گستا خانہ ہیں ان كا قائل كيول كافرنه بوگا؟ يبي وجيره كه علاء الل سنت تحرير وتقريرين ان عبارات كي قباحت برملابیان کرتے رہے اور علماء دیو بندسے مطالبہ کرتے رہے کہ یا توان عبارات كالصحح مجمل بيان تيجم يا پهرتو به كركان عبارات كوقلم ز دكر د يجيئه ،اس سلسلے میں رسائل لکھے گئے، خطوط بھیج گئے، آخر جب علائے دیو بند کسی طرح كس ميمس نه بوئ اعلى حضرت امام احدرضا خال بريلوي قدس سره العزيز نة تخذيرالناس كي تصنيف كيتيس سال بعد، برامين قاطعه كي اشاعت كقريباً سوله سال بعد اور حفظ الا بمان كى اشاعت كقرياً ايك سال بعد 1320 ه مين "المعتقد المنتقد" كے حاشية المعتمد المستند" ميں مرزائے قادياني اور فدكوره بالا قائلين (مولوي محمد قاسم نانوتوي، مولوي رشيد احمد كنگوي، مولوي خليل انبیٹھوی اورمولوی اشرف علی تھانوی ) کے بارے میں ان کی عبارات کی بناء بر

ELAKE 89 ELA

فتوائے كفرصا دركيا۔

ریجی معلوم ہوگیا کہ ہر بریلوی اور دیو بندی نزاع کی اصل بنیاد بی عبارات ہیں نہ کہ فروعی مسائل \_(حسام الحربین مع تنہیدا بیان ص،8-7)

1324 ه بن امام احمد رضا خال عليه الرحمة نود المعتمد المستد "كا وه حصه جوفتؤى پرمشمتل تفاح بين كيابس ير حصه جوفتؤى پرمشمتل تفاح بين كيابس ير وبال ك 35 جليل القدرعلاء نے زبردست تقريظيں لكھيں اور واشكاف الفاظ ميں تحريكيا كه مرزائ قاديانى كے ساتھ ساتھ افراد فدكوره بلا شك وشبد دائره اسلام سے خارج بيں اور امام احمد رضا بريلوى قدس سره كو حمايت وين كے سلسل ميں بحر پور فراج تحسين بيش كيا، علائح مين كريمين كي يفتو سے حسام المحرمين على منحو الكفو والمين ( 1324 ه) كنام سے شائع كر ديئے گئے۔

بجائے اس کے کہ گتا خانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا علمائے دیو بند کی ایک جماعت نے مل کرایک رسالہ المھند علی المفند " ترتیب دیا جس میں کمال چا بکدتی سے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جواہلسنت و جماعت کے ہیں حالانکہ باعث نزاع عبارات متعلقہ کتا ہوں میں بدستور موجود تھیں۔ صدرالا فاضل حضرت سید محمد تعیم مراد آبادی قدس سرہ نے موجود تھیں۔ مدرالا فاضل حضرت سید محمد تعیم مراد آبادی قدس سرہ نے دانحہ التلبیسات " لکھ کرائی تمام عبارتوں کو طشت ازبام کردیا۔

حسام الحرمین کا اثر زائل کرنے کیلئے علمائے دیوبند نے بیشوشہ چھوڑا کہ بیہ فتو علماء حرمین کومغالطہ دے کرحاصل کئے گئے ہیں کیونکہ اصل عبارات اردو میں تھیں، ہندوستان (متحدہ پاک وہند) کے علماء میں سے کوئی بھی حسام الحرمین

کا مویدنیس ہے، اس پروپیگنڈے کے دفاع کیلئے اہلسنت کے مولانا حشمت علی خان رضوی رحمتہ اللہ علیہ نے متحدہ پاک وہند کے اڑھائی سوسے زیادہ نامور علاء کی حسام الحرمین کی تقد بقات ' المصوارم الهندیه ''کے نام سے شائع کر دیں۔ (حسام الحرمین مع تمہیدایمان ص-9)

(محمة عبدالحكيم شرف قاوري لا مور)

اعليضر تعليه الرحمة برالزام

الملیحشر تعلید الرحمة تمهید ایمان رساله بآیات قرآن میں فرماتے ہیں که دویو بندی حضرات الزام لگاتے ہیں کہ علائے اہلست یونی بلا وجد لوگوں کو کافر کہدویا کرتے ہیں اور جواب میں المیحضر تعلید الرحمة نے فرمایا دجن جن کی تکفیر کا اِقتہام علائے اہلست پر رکھا ان میں سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو لئی تو اساعیل و بلوی میں کہ بیشک علائے اہلست نے اس کے کلام میں بکشر سے کلمات کفرید ثابت کئے اور شائع فرمائے ۔ رسالہ سبطن السبو حصن عیب کذب مقبوح، الکو کبة المشهابية فی کفریات ابی الو هابية ، اور الله المعدیدة علی کفریات باباالنجدیدة، اور الله عن علائے کرام پر کہ بیسب بھرد کی میں المان شائع فرمائے 'اور ''ہمارے علائے کرام پر کہ بیسب بھرد کی میے اور اس طاکفہ کے بیرسے ناروا بات پر سیچ ملائوں کی نسبت حکم کفروشرک سفتے ہیں با بنہمہ نہ شدت خضب وامن احتیاط میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمئہ کفر ہونا اور بات فرمار ہے ہیں کہ لزوم و الترام میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمئہ کفر ہونا اور بات اور قال ور قال کو کافر مان لینا اور بات ، ہم احتیاط پر تیں گے سکوت کریں گے جب تک اور قال کو کافر مان لینا اور بات ، ہم احتیاط پر تیں گے سکوت کریں گے جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ 'د' اساعیل ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ 'د' اساعیل ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ 'د' اساعیل ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ 'د' اساعیل ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ 'د' اساعیل

وہلوی پر مسبحن السبوح عن عیب کذب مقبوح میں اٹھتر وجہ سے لزوم کفر قابت کر کے بھی بہی لکھا کہ حاش للہ حاش للہ جزار بزار بار حاش للہ میں برگر ان کی تکفیر پندنہیں کرتا ان مقتد یوں یعنی مرعیان جدید کوتو ابھی مسلمان ہی جانتا بوں اگر چہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں اور امام الطا کفہ (اساعیل دہلوی) کے کفر پر بھی تھم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی کریم مثل اللہ کے تابل لاالہ الااللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔''

( فقادى رضوبه جلد 30 صفحه 354-353 )

#### أيماني تقاضا

اعلی مولوی رشید احمد گنگویی، مولوی خلیل انیقوی، مولوی رشید احمد گنگویی، مولوی خلیل انیقوی اور مولوی اشرف علی تفانوی) پر یکدم فتوی نہیں لگایا تھا بلکہ رجشری تھینج کر، درخواست کر کے دیو بندی عالم مولوی اشرف علی تفانوی کوکہا کہ بات کوصاف کرلو، کیوں کہ عوام خراب ہور ہی ہے۔سب کچھ کیا گمرکوئی جواب نہ آیا، جب کوئی چارہ نہ رہا تو آخر ایمانی تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فتوی لگایا۔ جس کورسالہ 'ابحاث اخیرہ' (فقادی رضویہ شریف جلد نمبر موسے یہ فتوی رضویہ شریف جلد نمبر میں بیان کیا گیا۔۔۔

کفریدعبارتوں والی کتابوں کے نام

" تقوية الا يمان وصراط مستقيم ويكروزى كا مصنف اساعيل د الوى هماس المروري ما مصنف اساعيل د الوى هماس برصد با وجد سياز وم كفر م حد يكم و مسبطن السبوح عن عيب كذب مقبوح، الكوكبة الشهابية في كفريات ابى الوهابية، ومتن وشرح الاستمد اداور تحذير الناس نا نوتوى و برابين قاطعه كنگوى و حفظ الايمان تما نوى

مِن قطعی بقینی الله ورسول مَن الله علی الله می اوران کے مصنفین مرتدین ان کی نسبت علائے کرام حرمین شریفین نے بالا تفاق تحریفر مایا ہے:

من شك في كفر ه و عذا به فقد كفر

ترجمہ :جوان کے کفروعذاب میں شک ہی کرے وہ بھی کا فرہے۔'' (فآل ی رضوبہ جلد 21 ص 286)

نوف: اعلیحضر ت علیہ الرحمۃ نے کفریہ عبارتوں اور کافرو مرتد ہونے والوں علاء میں فرق رکھا ہے۔ تقویۃ الایمان وصراط مستقم ویکروزی کا مصنف اساعیل دہلوی ہے، اُس پرصد ہا وجہ سے لزوم کفر ہے مگر اسے کافرنہیں کہا اور یہ چار دیو بندی علاء مولوی شحہ قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی شایل انبیضوی اور مولوی اشرف علی تھانوی پران کی کفریہ عبارات پراور پھرنام بنام ان پرکافر ہونے کافتوی کاگھ۔

#### كافر ہونے كامطلب

دیوبندی یا دہانی کا کافر ہونے کا مطلب صرف ادر صرف ان عبارات کو ماننے والا ہے جاہے وہ ہریلوی ہووہ کافر ہے اور کسی وجہ سے کسی کو کافرنہیں کہا جا سکتا۔

سوال: کچھ لوگ میہ کہتے ہیں کیا (مولوی محمد قاسم نانوتوی،مولوی رشید احمد گئلوہی،مولوی خلیل انٹیٹھوی اور مولوی اشرف علی تھانوی) چند گفر میعبارات بر کفر کافتوی لگاہے اور کیا صرف بہی اختلاف ہے؟

جواب: جی ہاں! ان لوگوں کی ساری زندگی عبادت میں گذری ہوگی اور کتابیں بھی ہزاروں ہوں گی مگران کفر بیعبارات سے ضروریات دین یعنی نبی کریم سُلَّیْنِیْم کی ذات کو گالی کے مترادف تھی اس لئے کافر ہو گئے اور '' کاش میں بات اس وفت طے ہوجاتی" (فآوی رضوبہ جلد 15 صفحہ 97) تو اتنا بڑا خلا اہلسنت و جماعت میں نہیں بڑھنا تھا۔ان عبارات کو ماننے والا کافر اور ان عالموں کومسلمان ماننے والا بھی کافر ہےاوردوسرا کوئی نہیں۔

سوال: کسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتو کیسے کرے کہ بیکفر بیرعبارات کو ماننے والا ہے کہ بیس؟

جواب: اللحفر تعلیه الرحمة نے فرمایا که وفوی حسام المحرمین علی منحو الکفو و الممین نے (کافراور مسلمان یعنی بریلوی اور دیو بندی کافرق) بہت آسان کر دیار فتوی پیش کیجیے جوصا حب بمثنا دہ پیشانی ارشادعا سے حرمین شریفین کو کہ میں اصل اصول ایمان کے بارے میں ہے اور جس کا خلاف کفر ہے قبول کریں فیما ورنہ خود ہی کھل جائے گا کہ نہم ہیں "۔

( فآوى رضوية شريف جلد نمبر 27 صفحه 579 )

"حسام الحرمین منگا لیجے اور دکھائے اگر بھشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بے شک علائے حرمیں شریفین کے بیفتو ہے تا ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیو بندیت کا اس پر کچھاٹر نہیں "۔ (فاوی رضوبیشریف جلد نمبر 29 صفحہ 211)

الملیحضرت علیه الرحمة سے سوال کیا گیا که "(عقیده پیش امام معبد کا بیه ہے) میں فدہب اہلسنت و جماعت پر عمل کرتا ہوں، میرا یہی فدہب ہے اور امام ابو حقیقہ رحمته الله علیہ کا مقلد ہوں، الله عزوجل کی تو حیداور جناب رسالتمآب متالی الله عزوجل کی تو حیداور جناب رسالتمآب متالی الله عزوج کی متام مخلوق سے افضل و اعلی جانتا ہوں۔ کرامات اولیاء و بزرگان دین کا قائل ہوں۔ ایساامام اگر وہابی (جوفی زمانہ مشہور کروئے گئے بین کے مدرسہ میں پڑھنے کو چلاجائے اس کی امامت جائز ہے یانہیں؟ تو آپ نے فرمایا "مورت مستولہ میں پیش امام موصوف کی امامت بلا شبہ صححے و درست

ہے جب پیش امام اپنا حتی ہونا بیان کرتا ہے اور عقیدہ مطابق اہلست و جماعت رکھنے کا مدی ہے اور اس کے کسی قول وقعل سے اس کا خلاف ثابت نہیں ہوتا تو محض کسی وہائی کے مدرسہ میں پڑھنا یا بالفرض کسی پاٹ شالہ یا اسکول میں تعلیم حاصل کرنا ہر گرصحت امامت کے لئے قادح نہیں ہوسکتا کیونکہ احکام شرعیہ کا مدار ظاہر پر ہے ہم شق قلب پر مامور نہیں، وہ اشخاص جو مختلف عن الجماعة ہیں اگر کوئی عذر شری رکھتے ہوں تو معذور رہیں گئے اور اگر محض عصبیت ونفسانیت کی جہت سے شریک جماعت نہیں ہوتے تو وہ فاستی مردودوالشہادة قابل تعزیر ہیں، جہت سے شریک جماعت نہیں ہوتے تو وہ فاستی مردودوالشہادة قابل تعزیر ہیں، الل محلہ کوئی سے سلام وکلام ترک کردینا جائے۔''

(فقادى رضوبي شريف جلد 6 صفح نمبر 589)

سوال

کیا آج کا بر یلوی اعلیمضر ت علیہ الرحمة کی تعلیمات کے مطابق کسی کو 
دو بندی "یاد" وہائی " (جن پرفتوی حسام الحرمین کی وجہ سے لگتا ہے ) کہنے 
سے پہلے پوچھتا ہے کہ تیرے عقا ئد کیا ہیں ؟ یا اینوں کو بھی وہائی بنائے جا تا ہے۔
بہت سے جاہل صرف مستحبات پر اور بچھ فروی مسائل پر کافر کافر کہہ دیتے 
ہیں اور بڑے بڑے مولو یوں کو ان جاہلوں کی وجہ سے مستحبات پر عمل کرنا پڑتا 
ہے ور نہ مسجد میں امامت وخطابت نہیں کر سکتے۔

اگر ہمارے لوگوں کی بے علمی ، تعصب ، ضد بازی کی وجہ سے ہزاروں بندے دین چھوڑ چکے ہول تو مجرم کون؟

مثالیں: جیسے ایک پیرصاحب کہنے لگے کہ شگر ہے کہ میں نے بریلویوں کو ثابت کردیا ہے کہ میں بریلوی ہوں ورنہ جوان کہ مزاج کے مطابق نہ چلے اس کو دیو بندی اور و ہائی بنادیتے ہیں۔ آج کل تو کوئی پیربھی اگر کھے کہ محبت سے دین پھیلا یا جائے تو پوچھا جائے گاکہ تو کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال:مقلدومالي اورغيرمقلدومالي مين فرق كياہے؟

جواب: "المعیل دہلوی وتقویۃ الایمان کو مانے والایاس کے مطابق عقائد رکھنے والا اللہ کے مطابق عقائد رکھنے والا اگر چہزبان سے اس کا ماننا نہ کہے وہائی ہے، اور یہ بی اس کی پہچان کو بس ہے۔ پھراگرفقہ پر چلنے کا ادعا کر بے مقلد وہائی ہے، اوراگراس کے ساتھ فقہ کو بھی نہ مانے تو غیر مقلد وہائی ہے۔ "(فال کی رضویہ جلد 29 ص 544)

توٹ:اس لئے جوبھی عبدالوہاب اور آسلعیل دہلوی وتقویۃ الایمان کو مانے والا پاس کے مطابق عقائدر کھنے والا ہومقلد ہویا غیر مقلدوہ'' وہائی'' ہے۔اس میں دیو بندی بااطلحدیث حضرات کا کوئی فرق نہیں۔

اعليضر تعليهالرحمة نيمزيدفرماياكه

"(1) ندہب وہا بیصلالت وگمراہی ہے۔

(2) پیشوایانِ وہا بیش ابنِ عبدالوہا ب خبری واسلعیل دہلوی ونذیر حسین دہلوی وصدیق حسن بھویالی اور دیگر چھٹ کھیے آردی بٹالی پنجانی بنگالی سب گمراہ بددین ہیں۔

(3) تقویة الایمان وصراط المتنقیم ورساله یکروزی وتئور العینین تصانیف استعیل اوران کے سوا دہلوی و بھو پالی وغیر ہما وہا بیدی جنتی تصنیفیں ہیں صریح صلالتوں، گراہیوں اور کلمات کفرید رمشتمل ہیں۔

(4) تقلیدِ ائم فرض قطعی ہے بے حصول منصب اجتہا داس سے رُوگر دانی بددین کا کا م ہے ، غیر مقلدین مذکورین اور ان کے انباع و اذبا ب کہ ہندوستان میں نا مقلدی کا بیڑا اٹھائے ہیں محض سفیہان نامشخص ہیں ان کا

تارک تقلید ہونا اور دوسرے جا ہلوں اور اپنے سے اجہلوں کوٹرک تقلید کا اغوا کرنا صرح گراہی وگراہ گری ہے۔

(5) ندا ہب اربعد اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں جوان ہیں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھراسی کا پیرور ہے، بھی کسی مسئلہ ہیں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے، اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں ان میں سے ہر ندہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے، تقلید شخصی کو شرک یا حرام مانے والے گراہ ضالین متبع غیر سبیل المونین ہیں۔

(6) متعلقات انبیا ، واولیا علیهم الصلو قوالثنا ، مثل استعانت و ندا وعلم و تصرف بعطائے خداوغیر ہ مسائل متعلقہ اموات واحیا میں نجدی و دبلوی اوراُن کے اذ ناب نے جواحکام شرک گھڑے اور عامہ سلمین پر بلا وجدا یسے نا یا ک حکم جڑے بیان گمراموں کی خباشت مذہب اوراس کے سبب انھیں استحقاق عذاب و غضب ہے۔

(7) زمانہ کو کی چیز کی تحسین و تقیع میں کچھ دخل نہیں، امر محمود جب واقع ہو محمود جب واقع ہو محمود ہا گرچہ مرحمود ہا گرچہ مرحمود ہا گرچہ از مثنے ساور ہو فدموم ہے اگرچہ از مثنے سالبتہ میں ہو۔ بدعت فدموم مصرف وہ ہے جوسنت ثابتہ کے ردوخلاف پر پیدا کی گئی ہو، جواز کے واسطے صرف اتنا کافی ہے کہ خدا ورسول نے منع نہ فرمایا، کسی چیز کی ممانعت قرآن وحدیث میں نہ ہوتو اسے منع کرنے والاخود حاکم و شارع بنا جا ہتا ہے۔

(8) علم عرم من طبین نے جتنے فراوے ورسائل مثل الدر والسنیه فی الود علی الوهابیه وغیرها رود اپیدیس تالیف فرمائے سب حق و مدایت

میں اوران کا خلاف باطل وصلالت <sub>۔</sub>

حضرات! یہ جنت سنت کے آٹھ باب ہادی حق وصواب ہیں، جوصاحب بے پھیر پھار بے چھیر پھار بے حیائد انکار بھشادہ پیٹانی ان پروسخط فرما کیں تو ہم ضرور مان لیں گے کہوہ ہر گر وہانی نہیں۔'(فال کی رضوبیجلد 11 ص 404)
سوال: گراہ، بدند ہب اور کافر میں کیافرق ہے؟

محمراه: اگرکوئی شخص نما زروزه ، زکو قاوغیره جیسے اعمال نہیں کرتا یا ان کو نه کرنا ہلکا جانتا ہے توالیہ شخص کو گمراہ کہا جائے گا ، کا فریا بد مذہب نہیں۔

"بلاوجه شرعی عمدً اترک جماعت گناه ہے اور اس کاعادی فاس گراه ہے"۔ (فال ی رضویہ جلد 29 ص 283)

بد فد جب: "بد فد جب سے وہ مراد ہے جو کسی بات کا اہلسنت وجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہواوراس کی اقتداء کرا جت کے ساتھ اس حال میں جائز ہے جلاف عقیدہ اہلسنت کے نزویک گفرتک نہ پہنچا تا ہو،اگر گفرتک پہنچا کے قواصلاً جائز نہیں۔ جیسے غالی رافضی کہ مولی علی کرم اللہ و جبہ کوخدا کہتے ہیں میا یہ کہ نبوت ان کے لئے تھی جریل نے غلطی کی۔اوراسی شم کی اور با تیں کہ کفر ہیں اور یو نہی جو حضرت صدیقی حریل نے غلطی کی۔اوراسی شم کی اور با تیں کہ کفر ہیں اور یو نہی جو حضرت صدیقی درضی اللہ تعالی عنما کو معاذ اللہ اُس تہمت ملعونہ کی طرف نسبت کرے یا صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یا خلافت کا اٹکار کرے باشخین رضی اللہ تعالی عنما کو برا کہے۔"

(فآلى رضوبه جلد 14 ص 253)

کافر:جب تک ضرور بات دین سے کسی شئے کا اٹکار نہ ہو کفر نہیں توان کے غیر میں اجماع ہرگز نہ ہوگا،اور معاذ اللہ ان میں سے کسی کا اٹکار ہوتو اجماع رُک

نېيىسكناـ''( فال ي رضوبه جلد 9 ص 942)

نون: جس کو مذکور ه بالا قانون کاعلم نہیں وہ کسی کود کافر ' کیسے کہ سکتا ہے۔ مستحب اعمال برکسی کو و ہائی اربو بندی یا برعتی کہنا

سوال: اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، مرنے پرقل اور چہلم، معراج شریف اور شبہ برات میں عبادت، میلا دمنانا، جعدی نماز کے بعد کھڑے ہوکر سریف اور شب برات میں عبادت، میلا دمنانا، جعدی نماز کے بعد کھڑے ہوکر سلام پڑھنا، قبر پراذان وینا، نام محمد منگائیڈ میں کرانگو سطے چومناان سب مستجاب اعمال کواگر نہ کیا جائے تو ہریلوی نہ کرنے والوں کو'' ویو بندی حضرات ان مستحب اعمال کرنے والے کو' برعتی'' کہتے ہیں۔ دونوں مکا تب فکر کے لوگوں کا یہ کہنا کیسا ہے؟

جواب: الليصر تعليه الرحمة في اليك سوال "كيافرماتي بين علمائ وين السمسكم مين كه الشهدان محمد رصول الله جواذان وا قامت مين واقع هيه السمسكم مين الكوهُون كا چومنا جومستحب ها الركوئي شخص باوجود قائل بوف استحباب كاحيانا عمداً ترك كري تو وه شخص قابل ملامت هيانبين" كجواب مين فرمايا "جبكه مستحب جانتا ها اورفاعلون (كرنيوالون بر) اصلاً ملامت روانبين جانتا فاعلون (اورجواگو شح چومنے والون) پر ملامت كرف والوں كو يُراجانتا ها قون (اورجواگو شح چومنے والون) پر ملامت نبين والوں كو يُراجانتا ها قون (اورجواگو شح چومنے والون) پر ملامت نبين الدين المار حب كادرجو ومقام يهي هيا كي الله مي الله عند مومورف وه هيا جوسدت فابته كرد وخلاف پر الورية كي بوء جواز كو اسطوم ف اتناكا في هي كه خدا ورسول في مخانف پر ييدا كي گئي بوء جواز كو اسطوم ف اتناكا في هي كه خدا ورسول في مخانود حاكم و ييدا كي گئي بوء جواز كواسط صرف اتناكا في هي كه خدا ورسول في دفر مايا، كسي چيز كي ممانعت قرآن و حديث مين فه بوتو است منع كرفي والاخود حاكم و

شارع بناجا ہتاہے۔'(فال ی رضوبیجلد 11 ص405)

اس کے مطابق'' مستحب اعمال'' کو'' فرض'' قرار دینے والا اور' بدعت' کہنے والا جب کہ نبی کریم منگالیا کے نہ منع کیا اور نہ فرض قرار دیا، دونوں جاہل و گناه گار ہیں۔

اب یہ بات علاء کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور علاء فرماتے ہیں اگران مستحب
اعمال کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو فتنہ پھیلے گا اب یہ بات عوام کے ہاتھ میں ہے
اورعوام اس ڈ اکٹر کی طرح ہے جس کے پاس کوئی ڈ گری نہیں ہے جیسے ایک شخص
نے آکر درود پڑھے بغیراذان دے دی تو جاہل ملاصاحب کہنے گئے کہ درود کے
بغیراذان نہیں ہوتی ؟

## فروعي مسائل بركا فركهنا

سوال: علم غیب، حاضر و ناظر، استمد اد، شفاعت اور نور وبشر کی وجه ہے کسی کو کا فرکہا جاسکتا ہے؟

ان فروعی مسائل سے ضروریات وین کا اٹکارنہیں ہوتا بلکہ اس میں سیجھنے اور سمجھنے اور سمجھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔اگر کوئی اس لئے اٹکار کرتا ہے کہ مجھے بھے بہتی آئی تو کوئی بات نہیں اور اگر احادیث کو سمجھ کر اٹکار کرے تو اس کو' مٹناہ گار''،''فاسق''یا ''مراہ'' کہا جا سکتا ہے گر''کافر''نہیں۔

سوال: جود یو بندی حضرات ان جابل لوگوں کی وجہ سے بیشور ڈالتے ہیں کہ بریلوی مشرک اور قبر پرست ہیں ۔ کیا یے ٹھیک کرد ہے ہیں؟

جواب: دیوبندی حضرات اگر اعلیحضر تعلیه الرحمة کی کتابول کے حوالے چھوڑ کر بندوق جاہلوں پر رکھ کراور جھوٹ بول کر باعمل بریلویوں کو' مشرک' و ' 'بنار ہے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور دوسروں کو کا فر کہنے والاخود کا فر موجا تا ہے۔

#### مسلمانوں کے اتحاد میں 110 سالہ کفر کا مسکلہ

سوال: کیاد یو بندی حضرات ان کفریه عبارات کوغلط مانتے ہیں۔ جواب: کچھ دیو بندی حضرات میہ کہتے ہیں کہ بات کوختم کر دیا جائے کیونکہ بات اب برانی ہوگئ ہے۔مرنے والے مرگئے ہیں۔

"مولانا مودودی اس امر کوتشلیم کرتے ہوئے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں "جن بزرگوں کی تخریروں کے باعث بحث ومناظرہ کی ابتدا ہوئی وہ تو اب مرحوم ہو چکے اوراپ رب کے حضور حاضر ہو چکے گرافسوں ہے کہ جو تکی اور گری آغاز میں پیدا ہوئی دونوں طرف سے اس میں اضافہ ہور ہاہے۔"

مودودی صاحب بیتلقین فرمارہے ہیں کہ اب نزاع کو جانے دو، نزاع کھڑا کرنے والے تو اگلے جہان پہنچ بچے ہیں، حالانکہ نزاع ان ' برزگوں''کی ذات سے نہیں تھا، وجئہ مخاصت تو بیعبارات تھیں جواب بھی من وعن موجود ہیں، جب تک ان کے بارے میں متفقہ فیصلہ نہیں ہوجاتا اس نزاع کے خاتمے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیت''۔ (حیام الحرمین مع تمہیدایمان ص 8,9)

کچھ دیو بندی حفرات کفریہ عبارتوں والی کتابوں کے متعلق کہتے ہیں کہ خاں صاحب (امام احمد رضا خال علیہ الرحمۃ) کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ جاہل تھے اگروہ جاہل تھے والی شے تقو بات کیا جاہلوں نے پھیلائی تھی کہ اسٹے فتوی جات ان کفریہ عبارتوں پردیئے گئے جس پردیو بندی علاء کواتنا کچھ کھھنا پڑگیا۔

کچھ دیو بندی حضرات کہتے ہیں کہ بیہ باتیں ہمارے ساتھ فلط منسوب ہیں اگر ایسی بات ہے تو اپنی کتابول سے بیعبارات حذف کر دیں تو بریلوی اور دیوبندی دونوں اہل سنت وجماعت ہیں۔

کچھ و بو بندی حضرات ان کفریہ عبارات کی تاویلات کرتے ہیں مگر سچی بات ہے ہے کہ اگر ہی حضرات ان کفریہ عبارات کیوں؟ تاویلات دیے سے قو بیات ثابت ہورہی ہے کہ عبارات کفریہ ہیں تو تاویلات کی جارہی ہیں۔

تاویلات سے بہتر تھا کہ یہ کہہ ویا جاتا کہ ہمارے بڑے نبی تو نہیں کہ خطا نہیں ہوسکتی ،معاف کر دیا جائے اورامت مسلمہ کو جوڑ ویا جاتا لیکن شیطان کو کیسے گوارہ ہوتا کہ مسلمان استھے ہوجا کیں۔

کچھود یو بندی حضرات کہتے ہیں کہ ہماراعقیدہ اہل سنت وجماعت والا ہے اور ہم بھی ان باتوں کو کفریہ مانتے ہیں اور کتابوں سے بیکفریہ عبارات نکلوانا ہمارے بس سے باہر ہے اور ہم جاہل بریلوی ہونا قبول نہیں کرتے ایے لوگ مسلمان ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقائد اہل سنت ہونا لازمی ہیں، بریلوی ہونالازمی نہیں۔

ویوبندی حضرات میں بھی بہت اختلافات ہیں اس لئے سارے ویوبندی حضرات کوکا فرنہیں کہ سکتے جن کو کفریہ عبارتوں کا معلوم نہیں یا جوان عبارتوں کو کفریہ مانتے ہیں وہ سلمان ہیں کا فر میں بلکہ ان کوکا فر کہنے والا دموجب تعزیر'' ہوگا۔

#### بريلوى علماء كرام كافتؤى اوررائ

بریلوی علاء فرماتے ہیں کہ اعلیمطر ت علیہ الرحمۃ نے نبی کریم منگا النظام کے عشق اور مفتی کے فرائض منصی نبھاتے ہوئے کفر کا فتو ی دیا اور جب تک بیعبارات ابی کتابوں سے نبیس نکالیس گئے ان کے بارے میں اعلیمطر ت کا فتو ی نہیں بدل سکتا۔ اس لئے بریلوی علاء ان کے بیجھے نماز وغیرہ نہیں پڑھتے۔ بدل سکتا۔ اس لئے بریلوی علاء ان کے بیجھے نماز وغیرہ نہیں پڑھتے۔

# کیااب بھی کفر کافتوی کسی برلگتا ہےاورلوگ کا فرینتے ہیں؟

نبی کریم مُثَاثِینَا کی حدیث کامفہوم ہے کہ ایک وفت ایبا آئے گا کہ انسان صح کومسلمان ادر شام کو کافر اور شام کومسلمان اور دن کو کافر ہوگا۔اس لئے اکثر جابل جوعلمنہیں رکھتے ، کفریہ کلمات بک جاتے ہیں اوران کو پتا بھی نہیں چاتا۔ اسي طرح بعض متعصب، ابن الوقت اورعلا بيسوء بهي ذا تي مفادات اور خواہشات کی خاطر بریلوی علماء حق کے خلاف ' ویوبندی اور وہائی' ہونے کا یر حیار کر کے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔

بعض عالموں سے اب بھی علمی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی بنا پر کفر کا فٹؤ ی ان پرلگتا ہے کیکن اب دینی حالت بہت مخدوش ہے۔عوام تو'' ملاازم'' کہہ کردین ہے فرار حاصل کر لیتی ہے۔اس دور میں اب کوئی انفرادی ایمان بچا کر لے جائے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ عوام کا دین علم کی طرف رجان نہ ہونے کے سبب اس کو بیمعلوم ہی نہیں کہ گفر کب اور کیا کہنے اور کس عمل سے ہوتا ہے۔ لرائی عوام کی ہے یا علماء کرام کی

سوال: کیابیوام کی لڑائی ہے یا علماء کرام کی؟

جواب:1-عالم اس وكيل كي طرح موتاب جورائ ويسكتاب مرمفتي صاحب جج کی طرح ہوتے ہیں اور فیصلہ مفتیان عظام نے کرنا ہوتا ہے اور مفتیانِ عظام 110 سال سے کہدرہے ہیں کہ بیتین عبارتوں بر کفر کا فتوی ہے۔مفتیانِ عظام کا ہی حق بنا ہے کہ اس معاملے کو چیسے بتا کیں ویسے عوام کرے کیونکہ علم ان کے پاس ہےاورعوام کو بولنے کاحق نہیں۔ کافر کافر کہدرہی ہے تو عوام نے اپنی الرائی خود بنالی ہے اور اللہ کریم کے ہاں جواب دہ ہوگی۔

3 علیائے کرام فرماتے ہیں مسجد کی انتظامیداس معاملے میں ذمتہ دارہے کہ ہراس بندے کوجس نے ڈاڑھی رکھی ہومولوی نہ مجھ لے اور پیسے لگانا انتظامیہ کا کام ہے۔

4۔ علاء سوء (ولا تشتو ابایتی ثمنا قلیلا) بھل بیراہیں اور ذاتی مفاوات کی خاطر دین کو ہرباد کرنے میں اہم کردار اداکر ہے ہیں۔ عوام ان جیسے علاء اور مفتوں کے بارے میں کہتی ہے جناب یہاں بااثر لوگ جیسا جاہیں فتوی لے سکتے ہیں اور کتنے والا لینا ہے۔

5۔اس وقت کوئی ایسی بااثر ہستی نظر نہیں آتی جس کوسارے علماء متفقہ طور پر اپنا منصف مانتے ہوئے مذہب سے فرقہ واریت کا خاتمہ کر کے قوم کو بجا کر دیں، نہ ہی کوئی ایسا دینی اوارہ (جامعہ) نظر آتا ہے جواس 110 سالہ پرانے مذہبی تناؤ کا خاتمہ کر سکے۔

عوام کی ذمدداری - اگرعوام چاہے توانقلاب آسکتا ہے۔ عوام کو جائے کہ اپنے اپنے علاء سے یوچیس کہ

عوام توجا سبح کہا ہے ملاء ہے علاء سے پولویاں کہ اگر بدکا فر کا فر والی بات ان تین عبار توں پر بنی ہے اور ان تین کاحل 110

سال مين نبين نڪلاتو ڪيون؟

کیا آج اجماع امت نہیں ہوسکتا کہ ان تین عبارتوں کو تکال دیا جائے اور مسلمانوں کواکٹھا کرنے کے لئے حل بتایا جائے۔

کافر کافر کاشور ڈالنے کی بجائے اصل معاملات کواجا گرکیا جائے تا کہ اصل معاملہ جواپنی اصلی ہئیت کھو چُکا ہے اس کوسا منے رکھ کرمسلمانوں کول کر دین کی

طرف داپس لا پاجائے۔

### علم كا فقدان

یہ بھی بدشتمتی ہے کہ ہمارے ملک میں بڑھے لکھے لوگوں کی تعداد صرف میں کا بیات ہوں ہے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی اور دیو بندی حضرات کو پتا ہی نہیں کہ س بات برفرقہ واریت میں لڑائی ہے اور جو بجھ رکھتے ہیں وہ بھی دین کی بات نہیں کرتے۔

#### اہم بات

جس وقت دین میں ذاتیات شامل ہوجا ئیں تو دین اڑجا تاہے۔اگر سچے بندے زیادہ ہوتے تو دین کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا علم تو خوف خدا کے ساتھ علم کہلاتا ہے ورنہ تعصب، کینہ، ذات و جماعت، کا فر کا فر، مسجدوں پر قبضے اور اجارہ داریاں بن کررہ جاتا ہے اور دروائس کو ہوتا ہے جو دیندار ہو۔

### نو جوان دوستول کے لئے مشورہ

سوال: عوام میں سے اکثر باشعور نو جوان یا دہ لوگ جوفر قہ درانہ جھڑوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں ان کے لئے کیا تجاویز ہوسکتی ہیں؟

جواب: دین کے مسائل میں ہمیشہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گئے۔ یہی اختلافات ہوتے ہیں گر ہماری جنگ اختلافات سے نکل کر اپنا ایمان بچانے کے لئے اور شیطان کو ہرانے کے لئے ہونی چاہئے۔ اس لئے اگر کوئی ہے کہہ کردین کوچھوڑ دیتا ہے کہ یہ مولو یوں کی بات ہے تو دوکس دین پر چلنا پند کرے گایا پنی پند کا دین لائے گا؟

اس کئے مشورہ یہ ہے کہ ستحبات وفروعی مسائل کی لڑائی چھوڑ کر فرائض یعنی

ٹماز، روز د، زکوۃ ، حج اور حصوث نہ بولو، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، شراب نہ پیئو۔ان پرتوسب کوٹمل کرنا جاہئے کیونکہ دین سے فرار حاصل کرنا بہادری نہیں بلکہ دین پر قرار پکڑنا جاہئے حتی کہ اللہ کریم ہدایت عطافر مادے۔

### حق برست لوگ

وہ لوگ جوکسی پیریا عالم کا کلم نہیں پڑھتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہراس بات اور ذات کوچھوڑ دیتے ہیں جوان کی منزل کی راہ میں رکاوٹ ہے اور ان کے 'مولا'' کوان ہے دور کر دے کیونکہ بیزندگی اللہ کریم کی امانت میں خیانت کرنا گناہ کا کام ہے۔ اس لئے اس زندگی میں اپنی مرضی پر نہیں بلکہ زندگی عطا کرنے والے کی مرضی پر چلتے ہیں۔ عام ونیا وار آ دمی کا مسلمانی کی طرف آ نا، نماز پڑھنا، ڈاڑھی رکھنا، رسم و رواج اور فرقہ واریت ہے بھی سنجل کرنکل جانا ہڑی بات ہے اور بیوبی انسان کے سکرسکتا ہے جومسلمانی کی حقیقت وعظمت کو جان کر اختلافات کو آ زمائش سمجھ کر بی عبد کرے کہ میں نے دین کو امتحان سمجھ کر قبول کیا اور صرف وین پر ہی زندگی گذاروں گا جوئق بات جماق جائے گی اس پڑمل کروں گا اور غلط بات جس فرقے میں ہوگی چھوڑ دوں گا اور اہلسنت و جماعت کے عقید سے پر بہوں گا۔

زندگی امتحان ہے

ید دنیا کابل صراط نظر نہیں آتا اور بہت سے عالم، فاضل ، مولوی اور پیر حضرات امتحان میں پھنس جاتے ہیں جیسا کہ بادشاہ پیر حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو شیطان نے کہا تھا کہ میں نے 70 ''اولیاء'' کو اس مقام سے گرایا ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ گناہ اور غلطی ہر ایمان والے سے ہوسکتی ہے کیونکہ معصوم

عن الخطا ذات انسانوں میں صرف انبیاء کرام کی ہے اور کسی کا دعویٰ نبیس کہ میں اپنا ایمان بچا کرنکل جاؤں گا گرجے اللہ کریم چاہے وہی خوش نصیب ہوگا۔
سما ب کلمنے کا مقصد

ال كتاب كو للصفى كا مقصد پيي كمانا اوراستغفرالله كوئى عليت كا اظهار كرنا فهيس بلكه مسلمانول كاشعورا جا كركر كان كودين كى طرف لا نا ہے۔ يه كتاب ايك قطره ہا درقر آن پاك فرما تا ہے كه: و فوق كل ذى علم عليم (سورة يوسف) (برعلم والے كه او پرايك علم والا ہے)۔

اس کتاب پر تنقید کرنے کی بجائے اگر کوئی مسلمان دین کا در در کھتے ہوئے مسلمانوں کیلئے بہتر سے بہتر حل پیش کر ہے تواللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا۔اس مذہب کو کسی محل الدین کی ضرور تہ ہے۔ مذہب نے ہمیں پالا ہے اور اب اس مذہب کو کسی محل الدین کی ضرورت ہے۔ وقت کے تمام اولیاء کرام اور نیک لوگوں سے سوال ہے جن کی دعائیں قبولیت کا شرف پاتی بین کہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لئے اور مُلک پاکتان کی آزادی کے لئے وعافر مادیں تا کہ ہمارادین زندہ ہوسکے۔

#### گذارشات

بريلوى وديوبندى عوام كوييلم موناجا بي كه:

1-اہلسنت و جماعت (بریلوی و دیو بندی) پہلے ایک جماعت تھے۔ اختلافات تین عبارتوں پر کفر کے قاوی گئے سے بیدا ہوئے اور ابھی تک یہی تین عبارتیں مسلمانوں کی دمیان کی مسلم کلیت' (اتحاد واتفاق) کے درمیان حائل ہیں۔اس لئے بریلوی حضرات دیو بندیوں کے پیچھے نماز نہیں بڑھتے۔

2۔دیو بندی حضرات ان کفریہ عبارات کے ردمین 'عبارات اکابراز شخ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر' اور 'مطالعہ بریلویت از علامہ ڈاکٹر خالہ محوو' وغیرہ کی کتابوں کو تا ویلات کے طور پرپیش کرتے ہیں کہ ہمارے علاء کی عبارتیں کفریہ بہت تھیں مگر بریلوی علاء فرماتے ہیں کہ دیو بندی علاء کی بیعبارتیں نبی کریم منابی ہے آئی فرات کو گالی کے مترادف ہیں اس لئے تاویلات نہ کریں بلکہ ان کوا پی کتابوں سے حذف کردیں تو ہم ایک ہیں۔ تاویلات نہ کریں بلکہ ان کوا پی کتابوں سے حذف کردیں تو ہم ایک ہیں۔ کے دویو بندی حضرات میں ہمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا خال (علیہ الرحمة) نے ذاتی وجو بات کی بناء پر ہمارے علاء پر کفر کے فتاوی لگائے ہیں اس کا اندازہ ایک دیو بندی حالم مخلص عبداللہ کے خط سے ہوتا ہے۔ اس کے خط کا عکس اور ہمارے جواب کا عکس صفح نمبر میں المبارات کے خط کا کہ دیا میں احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بیان کرنے کا حق مانا کہ بریلوی حضرات سے کما حقہ ادائیوں ہو سکا مگر دیو بندی حضرات ان کی

قرآن واحادیث پرمنی تعلیمات کوچھوٹر کر جاہل عوام کی وجہ سے باعمل بر یلویوں کو برعتی ومشرک مشہور کررہے ہیں۔کیاریامی خیانت نہیں ہے؟

4۔عوام ناحق ایک دوسرے کو''کا فرکا فر'' کہدرہی ہے (باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو جتی کہ یہ مسئلہ ہر نہ ہبی گھر انے کا ہے ) حالانکہ عوام کو چاہئے کہ''خاموثی''اختیار کرے اور اپنے اپنے جید علماء اور مفتیان عظام سے پوچھے کہ کیا ہمار اایک دوسرے کو کا فرکا فرکھنا بنتا ہے ورنہ 'عوام' ہویا''امام' 'روزِ محشر جواب دہ تو ہوں گئے۔

بربلوی ود بو بندی علماء

ان حالات كومد نظرر كفت بوئ كه:

عوام میں جاہلیت زیادہ ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ انہی ہاتوں (لڑائی)
کی وجہ سے مولوی و مذہب سے متنفر ہور ہے ہیں۔ جاہل ملا وواعظین کی
تعداد زیادہ ہے۔ روٹی کی ہوں نے بہت سے بندوں کو دین میں بھی مفاد
پرست اور ابن الوقت بنا دیا ہے۔ جماعتوں کے اندر دوست و دشمن بھی
موجود ہیں۔ گورنمنٹ بھی ذمہ داری پوری نہیں کررہی اور یہ کہہ کر دامن بھی
نہ بچایا جائے کہ بیسب یہود و نصاری کی ' جال' ہے بلکہ جو ' ' نور فراست'
مومن کی ' وراشت' ہے اس سے کام لیتے ہوئے:

## دعوت غور وفكر

1 \_ دونوں مکا تب فکر کے علماء صرف ایک کام کرلیں کہ اپنی اپنی مساجد میں عوام کواور مدارس میں تمام اسا تذہ اور طالب علموں کو تعلیم ویں کہ بغیر علم کے ایک دوسرے کو (بریلوی و دیوبندی) ''مستخبات وفروی مسائل'' پر ''کافرکافز'' کہنا ہر گز جائز نہیں اورا گرابیانہ کیا گیا تو ہماری نسلیں آپس میں اوس وخزرج کی لڑائیوں کی طرح لڑتی رہیں گی۔

2-اگرصرف ای اوپر والی ایک بات پر عمل ہوجائے تو ہر ملوی و دیو بندی حضرات کے درمیان ' فہمی کشیدگی'' کا بہت حد تک خاتمہ ہوجائے گا اور بات ' خاص بندوں'' پر ' اصولی اختلاف' یعنی کفریہ عبارتوں کاحل نکا لنے بررہ جائے گی۔

3۔ علاء عوام کو بتا تیں کہ ان عبارتوں کا حل ٹکالنا ' عوام' کا نہیں ' علاء' کا مسلہ ہے اوراگریہ بات علاء کے دائر ہ اختیار سے باہر ہے تو عوام کو یہ بھی بتایا جائے کہ عوام حل کے لئے کس کوفریا دکرے؟ کہاں مقدمہ دائر کرے؟ کس کومضف بنائے جس پر علاء تنفق ہوجا کیں؟

4۔ کیابین المذاہب کانفرنسیں (جس میں تمام مذاہب سے بات چیت ہوتی ہے) منعقد کرنے سے براھ کر بین الما لک کانفرنسیں (تمام فرقوں سے بات چیت) کرنا ضروری نہیں جس سے عوام کوجذ باتیت سے ہٹا کرفکر وشعور دیا جائے وگرنہ آئ کل ایک دوسرے کو گالیاں تکالی جارہی ہیں، کارٹون بنائے جارہے ہیں، کل خون کی ہولی ھیلی جائے گی، مزاروں پرمزید حملے ہوں گئے، دہشت گردی ہوگی اس کا ذمہ دارکون ہوگا ؟

5-110 سالہ اہم مسئلہ کے حل کے لئے تمام بریلوی ودیوبندی علاءو مفتیان عظام اپنے اپنے اداروں میں اکٹھے ہوکراپنی علمی بصیرت اور ایمانی طاقت کو بروئے کارلاتے ہوئے اس'' اصولی اختلاف'' کاحل نکالیں اور د تنبلغ'' اس صدی کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا مگراس مسئلہ میں دونوں طرف کے علماء کا ملنالازمی ہے۔

6-اہمیت اس بات کی ہے کہ اس مسئلہ میں پہل کون کرےگا۔ بریلوی یا دیو بندی حضرات؟ ذات و جماعت کا دباؤ کون برداشت کرے گا؟ خط و کتابت، کال فیکس یامضمون لکھ کر دعوت عام کون دے گا؟

7 معصوم عن الخطا ذا تیں انبیاء کرام کی جیں علاء کی نبیس کہ خلطی نبیس کر سے منافی اللہ میں کر سے منافی اللہ کے اور بریلوی علاء یہی تو کہدرہ جبیں کہ بید عبارتیں نبی کریم منافی آئی کی کا معلمت کے خلاف بیں ان کواپنی کتابوں سے نکال دو۔ کیا نبی کریم منافی آئی کی محت میں بیشکل کام ہے؟

8-اس لئے جناب مفتی رفیع عثانی صاحب کی تجویز کو مدنظر رکھتے ہوئے کثیر تعداد میں دیو بندی عالم کفر بیعبارات کواپئی کتاب سے حذف کرنے کے لئے لائحمل تیار کر کے اور پہل کرتے ہوئے بریلوی حضرات کودعوت دیں کیونکہ اس میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے؟

9۔ بریلوی علاء کو بھی جا ہے کہ 'اصولی اختلاف' کاحل نکالنے کے لئے نبی کریم مثالی آئے کے لئے ہوئے دیو بندی علاء سے مسلسل خط و کتابت کریں اوران تین کفریہ عبارات کوحذف کرنے کے لئے دیو بندی حضرات کوالی آسان تجاویز دیں جس پرکوئی بھی سیاست نہ ہوسکے؟

مارے بریلوی و دیو بندی حضرات اگر اس 'اصولی اختلاف' کاحل

ٹکال لیتے ہیں تواس کے بعد باقی تمام گمراہ فرقوں سے بھی جو''اختلافات'' ہیںاس کاحل بھی بات چیت کر کے نکالا جاسکتا ہے۔ 11 \_ بعض جماعتیں اورادارے اس''**اصولی مسّلے'' کاحل نکالنے** کی بجائے کہتے ہیں کہ'' کوئی دین کا کام کرو''اوراس کتاب پر'' تقریظ یا تنقید'' یعنی حق لکھ کردیناد جماری یا لیسی کا حصینیں ہے"۔ کیامسلمانوں کواکٹھا کرنا دین کا حصنهیں ہےاور کیا ہم اپنی اپنی جماعتوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ 12 حکومت متنازعہ کتابول پر مابندی لگاتی ہے مگریہ کتابیں پھر بھی شائع ہوتی رہتی ہیں،اس کی وجہ بھی ان باتوں کاحل نہ نکالناہے۔ 13 \_انفرادي يا اجتماعي طور برحكومت ياكتان كابرفر دجيسے وزير اعظم، چیف جسٹس، وزیر ندہبی امور، مجد دوفت، پیران عظام، اولیاء کرام، مولوی صاحبان، امام سجد، مسجد و مدارس کی انتظامیه، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جج، ایڈوکیٹ (وکیل)، صحافی، میڈیا (الیکٹرونک ویرنٹ) اور ہرعام وخاص کو ' دعوت عام' 'ہے اور ' سرعام' ہے کہ دین کو ہماری ' ضرورت' بڑ گئی ہے۔ہم سب مسلمانوں نے حرکت میں آ کراین نسلوں کو بچانے کے لئے ایک تح یک بننا ہے جومسلمانوں کا' دہنی نہ ہی انتشار' دور کر کے قیامت کےروزاینے اللہ کریم اور نبی روف رحیم شکا پیٹیل کے سامنے سرخرو ہوسکے۔ ہمیں تو سرخر وہونا ہے آقا کی نگا ہوں میں ز مانے کا ہے کیا ناصر بھلاجانے ، براجانے

\*\*\*

### LE TUSKIONSTURON

#### Uto Controller

مولانا مرقرار خان صفرت کی خدمت عن محمومنڈی سے بالل بری جی- اور معرت علیم الامت جین خاص اس متعمد کے لئے حاضر مواکد دیج بندی دور حت دسول الله تا ال بر لیوی مکا تب تکر کے درمیان پر بھی پارٹی ہے ۔ در دورامکان ٹیس کدانہوں نے ایسے غلامتی مراد کیے النائم بكرش كرني كي واوحاش كي جائد الم مقدر الدول الم مماوت كرجوج متى وواي الجريب بجدين کے لیے پہلے مجمع ہمار کی کی فاقا تیں موقا ناملتی تو جسین ۔ آ جائے ہیں، وہی معرب کی مجی مراد ہے۔ جنانجہ فعیمی فعاحب سابق مجتمع دا فانطوم نعیبه لا دور به بنتی ظفر 👚 انبون نه یعدیش این کیا دخها صند کهی فرما وی تنبی اور علامة عيد المسطق الازبرى صاحب ما يَل في الحديث من الكين اكران في ال عبادت كوش أن كرف سيدوك وارالعلوم اجديد كرايى أور مولاة محر تشي اوكاروى ويناءامت كو يجوب سيديا في اوران دون مكاتب صاحب وغيروهم رجم الله يه مو يكي تحين .. ان سب سي يكي ال تقيدي وكيا قا كراها كدك إب عي دوون مَا عَبِ قُرِكًا مَلَا فَ وَي مدتك مرف تعير اورافاة وي الله على دات كرفي ما يها ورف مواقلا كدواول اختلاف ب- هيت هي ايا كونَ اختلاف عقائد ك باب من الل ب كريس كى بايرائيك دومرت وكمراه وور بائد كاليمن ملك ش اجا ك اي عادات ول آك فائل قراروا بائد بان عدد عالال على يا ادراك كالديكام أكني ودكار المناقس مرورب كريم أنيس وحت كيت بيره اوران ك زويك وه بدعت شرواقل أيس.

برادر مورد موادنا على محل ماحب سے إول بران الله على اور الري كل اور الري الله الله على اور الري الله الله على وضاحت سے بدکھا تھا کہ مادے اور آپ کے درمیان موٹی، کھ کدائی کے اگر بیاد برصدومینے بعد اُن کا کرا کی ا خِلَافُ كَا بِاحِثُ عَلِيمِ الأمت جعفرت مولانا اشْرِفْ عَلَى ﴿ عَنِيهِ الْمُتَالِ وَوَكِيارَا مِ طَا قات بشيء ولانا الأكاز وي حاحبا عَالُونُ كُونَ إِنَّ حَوْاللهان كَلْ يَعْظُرُ فَا فَإِنْ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن فَرِيا إِنَّا أَرَامَت مُن ب-ان اوت الح المن الم الم الم الم الم الم الماد الم المناس الم المناسكة الم الماد المناسكة الماد المناسكة الماد المناسكة اورائب كادرميان معاكمة كالولى اختاف فيس اس ير الترت ش اج يدول من الرائد الرائد و الدين كذها في تم في ان ع كها قا كريم الامت عفرت قالوي مصرت موانا الثرف في قالوي كرار يس ويل عادے مرتائ جی اوران کی اس موارت کے جوسی تقریدں جی بار پار تحت کا ای کی ہے لیکن جب ال بہت سے حفرات نے بیان کے بین بھی بیٹین ہے کہ ۔ اے ان کی کا بول کا تجرائی سے مطالعہ کیا فرش اس مقید

1.986 على التي المن المرك المنظم الامت تحالون أن إلى من كمراولية على لعماني صاحب سابق مهتم وأوافعلوم المجيرية كراثي، ﴿ ﴿ أَنْ خَلِطْ عِنْ سِيرَكُمْ لِرَاحِينَا كَالِح ووُك أعلان قرمازيا فَرُ وَحَوْدَ كُرِينَهُ كَا وَرَاعِدِ بَنِ سَكًّا سِيرُوْ مِدِيوْ يُ خُوثُي كَي معرات كالعلى مرا كاكتب كرے بان الله قول الله عبد الى كامل فكل كيا موكى؟ الى كے الله حور مع کی ضرورت ب استی ادر آب کل کرای ک طرف ك طاء كرام كا اهاع ال عرض ك الله الله

محرصدر شیاء الحق مرحم ک دور میں بر بلوی كتب كر ك مشبور عالم وين مولانا عرفتني اوكا ووي مولانا ملی محرصین فیل نے محد سے اور ماحب فیصے اسلام آباد میں علام کوش کے موقع

ي ينها كه عام الدوران كوالله كرس كول الرق الدور ان كي كأب" حظ الاعال" كي يو يدماري عارب اب كك كثير في كاباحث في ربى باس كدبار سياس مولا يا اوكا أوي صاحب في أرباط كراب تو خود منزت الواول على المحمد الركاد في اور في اور في المركار الم كى بےدائ كے اور يو اور الى الا الى الى راى -ال ك بحي إلى وول عائيل عيد والما المراكم الى بىل كركام كرين توامت كو پيوث عد يوليا جا سكا ب، ورشاشك يهان يم عداد يورول-

عى غال عالما قاكية آپ يرعال كى بات كبدرت إلى عاديد والد ماجد مفتى المقم إكتان عفرت مولانا ملتي محد شفح مهاحبه في الي زه كى كية قرق كى سال اس كوشش يين صرف فرماسة الى ادرى كى كالساك الكادل شركا عدادل-چانچ ميرے اور مولانا اوكا أوي ساهب سك درميان طے ہوا کہ وواور ہم ایے انچ رفقاء اور الل علم سے رابلا کر کاال جی ویل دات کریں گے، گر دولول طرف في فاص فاص على مرام كامشر كا علان موالا مجر شین یوے کانے یا دوفوں طرف کے مطرات کا روسرا اجلال موگاران اجلائوں ش افغانی موجاتے كر بعد مك كيريان يرودون طرف يحاه ومطارع كاكوش باكراس شي اطلال كرويا جاست كاكر علائد شي ب جارا أو في الملك ف تيس يكن كرايي من واليم أكر تاجيز كاال علم معدمتورون كاسلم بارى عي تعاادران كالحريشكادين يديات يرفيا جادبا فاكرمولاناهد فلفي اوكا زوى صاحب كي الهاعك وفات موكل انا الله والاليداجون ماندتناني النكاكال مغفرت أراث يعدادان الاسكماحيداد عدولانا كركب

أودانى صاحب سيدكى خاقاتى بوكي دواكى قاياد وارالعلوم كراجي تجريف لاع ادرجر بادمولانا محدثفا ادكا أدى ماحب كي اس ما قامد كا ذكراً يا تين المول ہے کہ اس کے بعد کوئی عملی فیٹن وفت نہ ہو تھی۔ اور وشمان ابلام كى مازشون اورملمانون كى ماده لوي يا جداتين كامدينل متعدد عالى"االله والثالية ما جنون 0 " ( بنكرية دوز نامه" ونيا")

(12) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (12) (12)

113



## بماراجواب

محترم وهرم خلص عبدالله صاحب وعليم السلام ورتمة الله وبركاته آب كانظ ها بدى خوشى مولى ليكن

آپ کے قط کے پہلے نقطے مربات کی جائے کہ''اکثر مثا کر دانگال پر طائے المسنت طابع دید ہداودان کے جمین الحداث پہلے ہی سے کار بند چین' تو واقع اس میں کوئی قٹ جیس کر یہم المسنت والمجماعت (بر یکوی ود پر بندی) کا خون ایک ہے اس میں اس ماحد دشا قال علیہ رحمۃ کے مقالد میں آنداد بیانی کیس بھی ٹیس و مکتی اور مذہبی ان کا کوئی نیاحقید و و مکتا ہے۔ ای طرح آپ نے قراما کے کہ''جرش طیکہ کتاب میں سے ''فرقوں میں اختلاف کیا ہے'' پر شخل باب خذف کر دیاجا سے'' کو اس کا جو کہ باب ہے کہ

ن - کتاب علی امام احدرضاخان علیدرهمدی عبارات کی ردخی ش به بات کسی گئی ہے کہ جو انگروام کردی ہے دور بلوگ گئی ایس نگداس کا بریلیا ہے۔ سے تعلق می ٹیش ہے اور جا ابول کی بنار کوئی بریلو ہے رکو بیٹی بیا شرک ہے تو ملی شیافت اون کردہا ہے؟

4۔ آپ کی دائے مرآ تکھوں پر کر ' فرقوں میں اختلاف کیا ہے'' پر شتمل یاب خاف کر دیا جائے'' اور کپی یات پر پلوی عالئے کرام بھی کہتے ہے کہ بیشن عمارتیں خاف کر دی جانمیں کیونکریہ نے کر کہ بھیلتے کی شان کے خالف ایس ۔

5۔ دیو بھی فالے کرام سے بات ہوتی ہے وہ میچ ہیں کہ ہمائے بول کو کا فرہات کرے ہمارے بول کا کیا دی گئی ہے اور بر بلوی طاسے کرام ہے بات ہوتی ہے تھیں کہ بیٹے ہیں کہ بیٹی افرید ہیں اور ٹی کر کمھنے کو کا کی بیرا ہوتم سب کے بیٹ میں۔ فیصلہ لون کرے کا کہ بیٹ کون ہیں اور لڑا اگر سمیے تم کر تی ہے؟

6- فعا کی جم نے تھی بہاب فقف کرنے کے لئے تلعاب اس شراک سے نیدہ دچاہتے کدان دیو بعدی علائے کرام کے نام بٹنا کی جا تھی جن کہ اس پاؤں بگز کرم ف اسے آتا وہ والے کام بریتی میں میں کا ایوں سے فارف کو کہ سکتے ہیں اور جو بہا تک وٹل اما فان کرسکتے ہوں۔ بدال حدی ک سب سے بوی جیت ہوگی کہ اس محتفظ ہیں اور بیا اطلاق کرکے نیما اس محتلے کی دورج کو کہ کوئ کا کہ بات بہت کی مرخی بیاست کرے گرکتنے دم افزان اس موالے سے شونگ پر بڑھ کی مصلے اور کتنے والی موسی ہے برجورہ وہا کمی گھے ؟

7- دين كو پيلا في اورمسلمانون كوسكون بينجائ كے لين الي على على موالى موجود كى بودكا اور مل كرف سے الى بوگا۔

حالى دوالقفاراه. بككم فقير محرضوان داود ك 31.01.2013

| ^                          | فهرست مفتيان عظا                                                                                             |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 03214156127                | جناب مفتی غلام حسن قاوری صاحب ، مرکزی دار<br>الحار حرب بارین شده                                             | 1  |
| )44-2525338                | العلوم حزب الاحتاف، لا بهور<br>جناب مفتی احمہ یارصاحب، جامعه اشرف                                            | 2  |
| 044-2524892                | المدارس، اوكاره جناب مفتى ظهيراحمد با برصاحب، مركز ابلست،                                                    | 3  |
| 03075501760                | نورالمساجد، چيچيدوطنی<br>جناب مفتی محمد عرفان اسعد صاحب، جامعة بليخ<br>الاسلام، مفتی آباد، فيصل آباد         | 4  |
| 03367965297<br>03027965297 | الاعلام، كا بادعة الماميد<br>جناب مفتى محمد انس افضل، مدرس جامعه اسلاميه<br>فيروزيه، قلعه كالرواله (سيالكوث) | 5  |
| 03336113601                | برروسیه مصطفر رضوی صاحب، رکن<br>جناب مفتی غلام مصطفر رضوی صاحب، رکن<br>اسلامی نظریاتی کونسل، ملتان           | 6  |
| 061-560699                 | جناب منتی صابر حسین سعیدی صاحب، جامعه                                                                        | 7  |
| 93017209214                | غوثيه مهربيذوربيه بمبير والامنطع خانيوال                                                                     |    |
| 03337136001<br>071-5625572 | جناب مفق محمد ابرا ہیم صاحب مہتم ویشخ الحدیث<br>جامعہ غوثیہ رضویہ بھر سندھ                                   | 8  |
| 03312010051                | جناب مفتی عبدالشارقا دری صاحب، دارالعلوم معل<br>شابهاز قلندرسهون شریف                                        | 9  |
| 02136324236                | شابهاز قلندر سهون شریف<br>جناب مفتی جمیل احمر تعیمی صاحب، دار العلوم نعیمیه،                                 | 10 |
| 03003532440                | کراپی                                                                                                        |    |

| 3333743292   | جناب محرفر مان ذيشان القادري ،طو بي اسلا مك         | 11 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----|
|              | سنشر، ريسرچ اسكالر، كراچى يونيورشي                  |    |
| 3002699072   | جناب سيد عقيل الجحم قاوري، جنز ل سيرثري             | 12 |
|              | (JUP)، مدیر ما منامدافق کراچی                       |    |
| 3003849844   | جناب مفتى فتح محمر، شخ الحديث، مدرسه جامعه فيفل     | 13 |
| 3328042164   | العلوم نقشبندييه سبي بلوچستان                       |    |
| 03138901040  | جناب مفتى عبدالحفيظ الحسني فاضل جامعه نعيميدلا مور، | 14 |
|              | احسن المدارس بشلع بمهر                              |    |
| 03012909828  | جناب مفتی محمرشریف سعیدی، جامعیه سعیدیه             | 15 |
|              | كاظميه، فيض القرآن، مظفر كرُھ                       |    |
| 3003532440   | جناب مفتى غلام اكبرصاحب، مدرسه فيض رضا              | 16 |
| 3017762337   | ٹرسٹ،رجیم بارخان                                    |    |
| 021-36324236 |                                                     |    |
| 3006113601   | جناب مفتى شرف الدين صديقي صاحب، جامعه               | 17 |
|              | محمد بيغو شيه ضياءالعلوم، دا د ليندُى               |    |
| 03005911491  | جناب مفتى محمرا كرام الله جنيدي صاحب، جامعه         | 18 |
| 915815786    | حبنيد بيغفورييه بشاور                               |    |
| 0915819786   |                                                     |    |
| 03003906177  | جناب مولا ناامير بخش لانگو (مرحوم)، جامعه انوار     | 19 |
|              | العلوم مير گهورخان شا ہوانی ، کوئٹہ                 |    |
| 03023945114  | مولا نارحم دل حليمي صاحب، جامعه اسلامية خواجه       | 20 |
| 084-210216   | أبراجيم يك پائ، بلوچستان                            |    |
| 03062687812  |                                                     |    |

| W W W W      |                                                  | <b>V 10</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 03333784264  | جناب مولا ناعبدالغفار حليمي صاحب، دارالعلوم      | 21          |
| 03003536872  | غوثيه رحيميه ، قلات ، بلوچستان                   |             |
| 03343127756  | جناب مفتي كفايت الله صاحب، جامع نضرة العلوم،     | 22          |
|              | تخصيل وڈا کانٹر کبل منتلع سوات                   |             |
| 03333927629  | جناب مفتی قادر بخش ِقائمی ، دار العلوم جامعه     | 23          |
| 03132246344  | الاسلامية قادريية ضلع خضدار، بلوچستان            |             |
| 03469463391  | جناب مفتی حافظ عبدالله قادری صاحب، صدر           | 24          |
|              | جماعت اہلسنت ، کوٹلی کبل سوات                    |             |
| 03333681315  | جناب مولا نااحمد رضاحيني نقشبندي ، پنجگور        | 25          |
|              | يلو چستان                                        |             |
| 0333-9318275 | جناب مفتى اختر منيرعزيزي صاحب مبتتم جامعه        | 26          |
|              | غوثيه حنفنه جنيديه بشاور                         |             |
| 03015741233  | جناب مولا نامجمه حنیف قاوری مدرس دناظم اعلی      | 27          |
| -            | جامعه کنژ العلوم رضویه، (جھنگ)                   |             |
| 03437867101  | جناب مولا نائنس الدين جامعة غوثيه منظورية بمس    | 28          |
|              | العلوم ،سلم كوث ضلع بهمر                         |             |
| 03005711206  | جناب مفتى محمد عبدالوكيل قادري مهتم دارالعلوم    | 29          |
| 03145711206  | مردان ،صوبه خيبر پختونخواه                       |             |
| 03455711206  |                                                  |             |
| 0923-655313  | جناب مفتی محمد ما سرشفق کریمی، مدرس جامعه کریمیه | 30          |
| 03013018099  | غفور مه بشلع نوشهره ، پیثا در شهر                |             |
| 03025959362  |                                                  |             |
| 03154364083  | جناب مفتی نذیرا حرعبای صاحب، صدر جعیت            | 31          |
| 03344364083  | علماء پاکستان، مری                               |             |

| 03452404690 | مفتی محمر سرفراز قادری مهتم دارالعلوم قادریه،       | 32 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|
|             | ۋىريەاساغىل خان                                     |    |
| 03433299814 | علامه محمد ابوب قاسمي ، دارالعلوم محل شابها زقلندر، | 33 |
|             | سهون شريف بنتلع جامشوره                             |    |
| 03004971268 | علامه غلام مختبي غفوري ، صدر مدرس شتالوشريف         | 34 |
|             | <u>ېرى پور</u>                                      |    |
| 03017200827 | مولا نامفتي محمسبطين وارث سعيدي، مدرس وخطيب         | 35 |
|             | جامع مسجد غله منذى گوجره محكمه ادقاف بنجاب          |    |
| 03004133834 | مفتی مسعوداحد، جامعه اسلامیه، بی ٹی روڈ،            | 36 |
|             | کھاریاں                                             |    |

اسی طرح بہت می لائبریوں میں بھی یہ کتاب بھیجی گئی اور خاص طور پر گور نمنٹ آف دی آف پنجاب پیلک لائبریری، لا بوراور پنجاب یو نیورٹی لائبریری، یو نیورٹی آف دی پنجاب، قائد اعظم کیمیس، لا بور، پاکستان نے بھی ان لفظوں کے ساتھ کہ" ہیر کتاب علم کا انمول خزانہ ہے" قبول کی۔



افي لا على والعدلون والسلم على إعلى رما لعد كما متموذت " وملفة ظات مين حصرت في في ركون دا و وي من دارت بركاميم سے عدیم الوزمت مون ک و فرصد چندمقا مات میں کراب وروس ما مندف عال علی حیث راجی عالما ب محتم عوام الناک اورمعتندين وهزات للله بهترس في على المات ير وصلاح ليلة كي فريرك لل يس - الشي تعالى عبوب مريم عليد المؤر دالسَّلِم ك وسلة على سع بيم و حق بها ف تر ف سنف سي دور اس برعمل ك توفيق رفيق معطا فرفائة أسي في أمين الحالظر العياد في له صدر تدري أرف 03000001131

## مفتى ظهيراحمه بإبرصاحب نورالمساجد جيدويني

## تاثرات

ظهيراحديا برنورالمساجد چيجه وطنی الم دنندرب العلمين والعناقبية للمنتقين والصلوة والسلام على سيرالا نبياء والمسلين -

ا ما بند: پھیلے دنوں فقیر کے پاس کسی سے ذراج ہے۔ ایک کما ب پنجی جسکے ٹائنل پر درج ٹھا '' معرفت'' اور ساتھ ہی تحریر نقا ملقوظات فقیر محدر ضوان داؤدی کتاب کا مطالعہ کیا تو بڑا اطف آیا۔ بیس ذاتی طور پرتو نہیں جانٹا کہ یہ پیر محدر ضوان داؤدی کون جس کس مسلک ہے دابستہ جیں لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے ہے معلوم چلا کہ کتاب بیس زیادہ قربا تیس فقافی کی رضو پیشریف سے کی جیس اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا عظیم انسانکا و بیڈیا حضرت کے مطالعہ بیس ہے۔

چم چندروز کے بعد لا ہور سے محتر م ذوالفقار علی صاحب نے جھے فون کیا میں ذوالفقار صاحب سے مااتو نہیں لیکن ٹملی فون پر گفتگو سے میں نے محسوں کیا کہ بید حضرت بھی وین کا دردر کھنے دالے ہیں ذوالفقار صاحب نے کماب کے حوالہ سے بات کی اور جھے کچھ کھینے کے لیے تھم دیا۔ پہلے تو میں سوچتار ہا کہ میرے عیسا طالب علم جس کا علم بھی محدود ہے۔ کسی سے بارے کہا تیم وراک کر کا تاہم میں دورائ کراہ ہے بارے میں کہتے ویک کر کر کہا تیم وراک کراہ ہے۔ کہتے مجدود کردیا کہ میں ضرورائ کراہ ہے بارے میں کھی محدود کردی کے میں معرود اس کا بارے بارے کہتے ہے کہتے کہود کردی کے میں میں میں کہتے کہتے کہ کردی ۔

جہاں تک پر بلوی ، دیو بندی فنلف نیہ مسائل کی بات ہے ان کو بھی اکا برین کی کت سے بڑے احسن انداز میں بیش کیا گیا ہے اور ان کا حل بھی بٹلایا گیا ہے مثلاً ندائے بارسول انٹد کا مسئلہ یا الصلو ۃ والسلام علیک کا مسئلہ یا فنلف مینیوں کے بارے میں بائٹس۔

سکاب کا انداز یا لکل آسان اور بجیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ رضوان صاحب کے تلم وکل بی برکت دے اور محتر م ذوالفقار صاحب کو اجر عطافر مائے جوانہوں نے اتن کوشش کی سمار التی مطالعہ اور مطافر مائے جوانہوں نے اتن کوشش کی سمار التی مطالعہ اور معلی نے ان یا تو اس کا طرف میں ان اس کا طرف کی بات والمت کی بات کی گئے ہے جوال کی تحسین ہے ان یا تو اس کا طل بتایا گئے ہے جوال کی تحسین ہے ان یا تو اس کا طل بتایا گئے ہے۔ میں کو دیرے یک فروشرک کا فتاد کی گئے ہے۔

الله تعالى اين بارگاه مين قبول فرمائ \_

والشاعم بالصواب ومل الشاقا فاعلى حبيه بحدوالدوسلم - عمل في بدرى مفتى ظهيراحم با برفريدى فر أخليه براحم با برفريدى فر أخليه براحم با برفريدى



# مفتى محمرانس افضل صاحب بيالكوك

## المرابع المحالية

محتر مالقام يبرطر يقت ربيرش ييت يإسبان مسلك رضافقير محدوضوان داؤدى مدظله العالى

ملام عليكم!

أمين بجاه الحبيب الامين الله

مفتي محمد انس افضل

ئەزىن جامداسلامىيە فىروزىيە چۇك دا تازىيدى دخلىپ جامعىم تېدۇرانى قامدكالردالد( سپاڭلوڭ )

.W.Y-294879L

# مفتى غلام مصطفي رضوى صاحب ملتان

تاً ثرات

مفتى غلام مصطفى رضوى

ائم اے اسلامیات اعربی، ققدوقا لون رکن اسلامی نظریائی کونس یا کستان

ن صحده و نصلی علی و صوله الکویم به بسم الله الوحن الوحیم ویرا بیت دیم شریقت تشریم شرات تشریح رضوان واددی زیرجه دکے المؤخات المیت به مشتل "معرفت" کے نام سے کھی گا کہ کہا ہا وہ ان بودی اندون کی دیدے الفرص کی دیدے اگر چیش اس کا بالاستیاب تو مطاله شیس کرکا۔
البنداس کے چیدہ چیدہ تنامات تفرسے گذرے میں سے انداز وہوا کر صورت موسوف مدفلا موقعہ دونانی شخصیت ہی گئی کا جائے المیت کا کہا ہے البندانی اللہ تعالی اللہ تعلی والے مسلم کی موت سے کہی آپ کو ایک المیت کا ایک اللہ تعلی واللہ میں مال میت سے ایم رہے ہے کہا کہ انداز ہوتا ہے کہ آپ کا دل اللہ تعالی اوران سے دمول میں اللہ تعلید والم کی موت سے ایم رہے ہے کہا کہ اوران سے " پی تحقیم کی موت سے ایم رہے ہے گئی کہا ہے اللہ تعلی کا دوران سے درک جائے میں موت کا دان ہے " پی تحقیم کی موت سے ایم رہے ہے گئی کہا ہے اللہ تاریخی کا دوران سے درک جائے میں موت کا دان ہے " پی تحقیم کی موت سے موت کے اس کے تک کہ کہا تھی موت کے درک جائے تھی کہا ہے اللہ تاریخی گہرائی اور معتم یہ درک جائے تھی۔

سماب فی کورش جال سلوک دسرت اور دوائیت بیسام مو کوشف پایزه اقوال سے بیان کرنے کا میاب کوشش کی گئی ہو ہال بہت سے ایسے دی سائل کو می داخ کیا گیا ہے جو لوگوں کی نظافی ہوں کی دیدے اپنی اصلی ہیت کو چکے تنے مظاما ورب یا رسوب کی می کسید کورش شائل میں کر دی گئی ہے جسا کر حضر سر موسوف می طلاکا بیار شاہ کرا ہم سرف شائل موجود ہا کہ ہوئے کے جو نے کھی جند بہ لیے ہوئے اور کھوروشی لیے ہوئے ' وہ کی دو جذب اور دوروشی بیٹینا ورول کے جذبات کیراتھ کو گول کونشان مزرل سے آگا ہ کرنا ہے، داوجا ہے سے مستشلے بالوں کو جرا در سیمی کے بیٹیا نا ہے۔

سایک نا قابل افلاحقیقت ہے کہ بردگان دین کی تعلیمات کا بنیادی مقصد قرآن دست کے انوارے اپنے ہی دکاروں کے تقوب داؤیان کومنور کرنا عظامی اور اکیش سلوک دسم رشت کے جواہر پارے مطاکر نا ہوتا ہے، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ وجودہ دورش اکن کا بنی رشدہ ہدا ہے۔ معندوں پر چائی اور غیر تشریم کو گول کا قبضہ ہے جوزشر بیعت کو جائے ہیں اور شطر بقت ہے آشا ہیں، اکیش بید کی معلوم کیس ہوتا کہ روہ دائیت کیا ہوتی ہے۔ ایسے گول کو دکھ کرکھا پڑتا ہے رہ کی افغر کی کے تشریف میں مطابوں کے بیشن

همرفت کے نام سے مرتب کے گئے حضرت میں فیتر گھر رضوان قاوری زید مجدہ کے کفوظات کوئر حدکرا شازہ دواکد رع انگی کے وکٹ باتی ہیں جہال ش حضرت موصوف مدکلات فیشر میست اور طریقت کے متعلق اپنے جس ادشادات سے نواز اپ یا شہددہ قار کین کرام کے لئے مضعل راہ ہیں آپ قرماتے ہیں۔

> شریعت طاہر باشر ش مونا نماز مردؤه ، اعلا آیات و معاطات پر عمل کرنا اور طریقت تزکیر باطن وصفیہ تقب کا نام ب (تزکیر باطن بینی صد کیند بیغتم ، انا ، مجب ، مکیر ب بینا اور تصفیه ظک بینی قلب ش کمی شریعت کے ظاف خیال شآئے )

> شریعت کہتی ہے کہ کپڑے کو دھو کر ایسا پاک کر فیٹا کہ اس کو چین کر ثمالہ پڑھ میکس اور طریقت کتی ہے ول کو پاک رکھنا صدد کھیڈ اور فیش سے۔



### جناب مفتى صاير حيين سعيدى صاحب، كيروالاجل نافدال

من اول والمرازين الراجع. سن اول وارد آرزو

whateverthandle differ de falle stalle and of مرالعة بدر المرت معالى فقر فرواران را درى زم فرواركم ك ملوك لميبات بني روفت واسطرور القام جذ -الحاع ووالعفار عدف والعل مرسية अप्र पित्र है है है के कर के कि के कि कार कार कार कार कार कि कि कि يال ادروت ولذا تقر في مر إلى بعال من عرف ركما لميسة مقصد تخلیق السان کے مطالق میں است اربانی سے معافلات الجن والدلس الاليدمادون(اي ليعرفون) ترجه المدحن المدالسا نون تونيس مدازه ي سكراس لي كه ووسرى عدد ترس لدى مرى معرف ما عم مرس ا - طركى ترارع انون سے كر لني سے للرجب الل أم السے تر عور كا فائدہ وتا ہے الما ملاب يا لكلا كم السان لدهنا على تخليق الم مقصر في المراب المان المراب المان المراب المراب المراب In court succession con controlled in some the location سے لندا فاب سوار باندیاں کو معرف الی معل کوشاں را ط سے جیدا کہ بررزل عيد مح فارول دل عد مل كدن براس مراعزاض مر ع مرانسان فر عددت معدده أدرك مي تركزا بيد مثلاً عود اردي مزروا وشينا بينينا سرناكها كاسنا حزق الديادكا كال ديسال عدده اردي مزودا رندکی بین حقد آ به یک حتفاطها بے ساری کا رار رواس کا سامادے ع دعه دی آلی آول دی مربعتری شرای س اید لدر ک تحد Will work proces in se who had when the ومن کردور میمادی عدد کردها مولیمام می کوس این کور وس را در اس این کور وس کی نام در کردن برده می در می بعد درانما و به می در بران فا در کردن کهرن کدن زیر نفذا میاک سالت کردن شاه در است بی این جمان ناز در براها Onote on continued a surial on et cole sur شركة عدد مع المال المعنى المرافع به حاصة كالمرافعية والما ملاش والعصور في وميد ونالي فياز در الصناعية وساس م

ارداديان ب العاللة في المنا استعيب أري ري مركف من حرة من على مسرعار العدة والسرك فتع مكر الاورة توارد ما الدحن لوكور روزه مترواان عستل وي أولك الدصاة الطاع المصاة تروان دره نه رکفنا علی ی بیدا می این این المی الدار می المی الداری می الداری الداری الداری الداری الداری و می الداری و در الدی می الداری و در الدی می الداری الداری می الداری م The west of we save it is the welder ب عام المن كل كما المان و أمان و تورع مر الله و المور न कारी का कार में में के कि وان مِين برون سے محفوظ معامون رہے کر تدہ مذہ وسک ار Die Josepha Josephan Tomber Josephan Jo المصرفي مي لف الع صبح كارك را سال موال در زلعتره شراف ١٥٥٤ ١٩ ـ 20 \_ 9 بورجوات لاعازهم 129

ولت ، 25572 \_ 55 سے الدار فرالم " صوف " ما في كتاب و جاب من برطراف مر دموان داودي وبروي ت در تا در این معلی کا نے کا میں کا میں اور اس میں در ما دار العالمة المالانجوالة في مرابع مل الماليات ور ما شام المروق وموال ولال e gover to cide in in sundicion - 42 m/de 19 2 40 1 20 12 611 whippind District for the wolder الاملا بالان الماع على كان كالمان والمثن والرب المراق



رو کرده جماعت ید . دو الحد الله الحد و الله و الله

برعقائدواعال مع باله يه ١٠٠ وه نماين على رايه كه هورد خوبطنتا يه م العارسة جماعة مر العالمين كه دربارسين

# مفتى جميل احدنعيي صاحب راتي

بسم الثدارحن الرحيم

سخن جمیل تاثرات

#### نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

الله تارك وقعالى كالرشادكرا في سبب يحتشهُم خَمَرَ أُمَّةٍ أَشْرِ حَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الكِنَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَنْهُمُ المُمُوْمِنُونَ وَاكْتَرُهُمُ الْفَاسِفُونِ٥

تر چہہ: 'تم بہتر ہوان سب اسٹوں میں جولوگوں بیش طاہر برم کمیں بھائی کا تھم دینے ہواور برائی سے شیخ کرتے ہوا دراللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھا تھا اوران میں مجھے سلمان اور فیادہ کا ٹر مرآ کی آل عمران: 110)''۔

اس نے علاوہ حضورا کرم عظی کے گافریان ہے: بلغ عنبی ولو آیق ترجمہ: 'میرے پیغا کوپہنچادوتو چائے آیک آیت ہی ہو''۔ پذکورہ بالا آیت مبارکداور عدیث شریف سے معلوم ہواحضور عظی کی است مرحمہ کے ذیے ایک تلفیم فریونی کا کی وہیڈ یوٹی ہے کہ ندصرف اسیخ مطالکہ داوعل اور معاملات کوکٹی رکھا جائے بلکہ دومروں تک پیغام پہنچا کرانگی اصلاح احوال کی طرف توجہ کی جائے۔

مولائے کریم نے ہمیں یوں ہی وسلامت اور غیرامت تیس بنایا بکہ جو بلغ دین اور ترویج واشاعت دین کی جو فیے داریاں انبیاء سابقین پر حمیں کیونکہ حضورانو رفورجسم علی کے بعد کوئی ہی اور رسول آنے والائیس میں جد بستار دینے کا کام حضورا کرم علی نے سحابتہ کرام رضوان النہ معلم آجھیں، الل بیت اطہار ائر جمہیز بن اور عام حقائی وہشار کر اٹنی کے فیصلے کا

اگراس فارخه نیخ وین درنشر واشاعت دین کے قلنے پر قور کریں تو معلوم ہوا کہ حضورانور سیکھنٹے کورب کا نئات نے حاتم الانبیا و والرسلین اور آپ پرنا زل شدرہ کماب خاتم الکتب اورآپ کے لائے ہوئے دین خالب کوآخرالا دیان جغرالا دیان بغرآپ کی امت مرحومہ متفورہ کو تجرالام اورا خیرالام بناک پہنا ہے ہوورشل رب کا کات نے حضوراکرم سیکھنٹے کی امت میں جناع کرام اور مبتائے خظام کاسلسلہ جاری رکھا اور بیسلسلہ قامت تک جاری وسراری رہےگا۔

انبی نفزی قد سیدش روبرشریت پرطریت عال باعمل سوفی باصفا مصرت قبله تجدر شوان دا وَدی واحت برکافیم العالید کی لفوظات ادشادات طیبات می بین بروکتر تین و مریدین و مریدین و موفی سے شافع کر سے شعوف و مسؤک سے طیبات می بین بروکترین و مریدین و موفی سے شافع کر سے شعر فقی می المور میشر می المور می المو

﴿ احقر تَّسِيل احمِدُ سِي ضَا اِلَى عَفْرِلد ﴾ ناظم تقليمات واستاذ الحديث، دارالعلوم نعيسيه

بلاك 15 نيدرل بي ارياك اي

21ء ذوالحجب **14**32 ھ

موافق: 17 أوبر 2011ء

## مفتى محمر فرمان ذى شان القاورى صاحب كرابي يهفدى

من الماس من الدين على المدين على المعادل المعالم الماس المعالم و من صلى الديك و في ينظم ، معاً) اور تمان كرمطابق مركاي لوكا فتوى اور لعدس ال مدول بير ا) بنا) ان كويرون كادم ساكو كافرى حريس فيس كه ملاد م الكارم م كالعلى صام الرين مي وود ع" مداران اس العندف سيساف م الى على الرين من مودود ع" مداران اس العندف سيساف م الله على المرادان اس العندف من مناسوكا فرع "egleweldilip it ciesaldi

وميلد دالنه على العكدوم كو منازين و ملت دين كا اكامرين كي كان سے والر دے أرا انداز ميں بيان روما كي را مار عوام حقيقت سے آ مث امور كي . رام الروف دای مورسدرو مونت میں تطبع گذرب ابن مؤه کو برلین مونا ہے کہ ان کا مسلند و مرب رہ جے جو انعام یا فترگان کا چے اور العدر سالوت نے ابن علمظامر د باطن سے وافر علا مطاق اباج العدر الوت ابنے مہیب لیب علیہ الحربة والنباء کے عدے میں ان کا والمل 12 0333 3743252 0 Kg af (6) 14









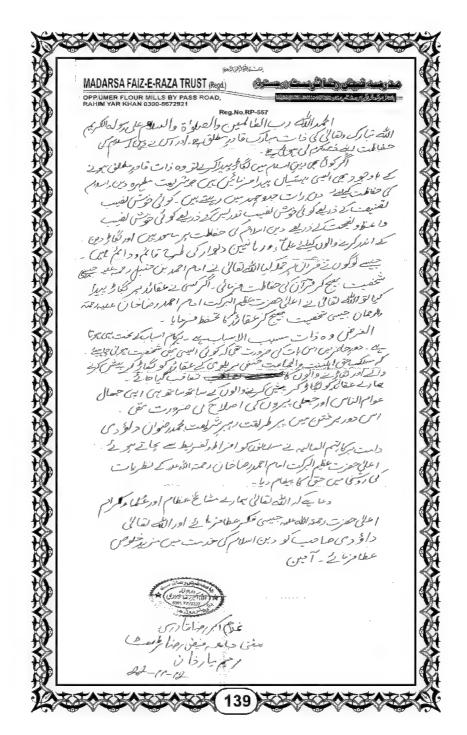



#### يسم الله الرحان الرحيم تعمده وتصلى وتسلم عنى رسوله الكريم أمابعد

بہلریق دیر ٹریف تقیر مون دوری دیداد کے توثیات بات برختم اگل معرف کو کھنا موق با بھد چیدہ مقالت مطالت کیا۔ اواس جا ہم کہنا کہ بید کا ب آگر چنا مرت بی کا بی کا بھی کا میں اور کے مضابعی آباد ہے مواد داسلوں بیان بہت فواصل پر مشار اور کہنا کہ اور مستیر ہو کر ایڈ در کا کہ دادو کا مطاب و مصود ایف کیا ہو تی افغان میں ہے ہے۔ اس کا آب ہی بہت سے ایسے مسائل کی شاعری کی گئی ہے جو ام امان میں افغا مشہورہ کے جی باددان کی وقتی واٹ میں کا مواجل واشطین کی دواج سے افغان اور دکایات اکا تھے جی سے مداد وقت موام جہالت کی دادل میں جیستے ہے تھے جی اور اور انہم پر مت بیشر کی جی بی اددان کی وقتی واٹ میں کا مواجل واشطین کی دواج سے افغان اور دکایات اکا تھے جی سے مداد وقت موام جہالت کی دادل میں جیستے ہے تھے جی اور انہم پر مت

اللدي والات نام خرورت ال بات كي ب تاريخا وافي ذروار كي كا حما تريُّم ترج وي دريد فريا إلى كي ما تحواظ حم والكوت كي المحتلقين اصل حركي كوت كم كرين -

حضرت القيرواة وكل في السلسل بنياور كلنة بورية إلى إلى المنظمة المنظمة

پر كنفرت موسوف في من مراكلين كريايك طفي فواندن كرديد به جربرا لك كي ويمرودانها كاكام و سداً... بركره وهوت موسوف اوران كرساد من فاركوشول كواني باركاد عمل أول فراسك اوراس كاب كوناخ عالى مناسك ... آمين بعباد الملهي الكريم وطلا ويُعن

(منتی) محرش الدین مداتی ما مداد یوفی شدنده اطه بدادی ظرمدرد ولیش ن







## عبدالغفاري بابوجينان

بسرال الرُّحر الرَّحيم ه المدللة سالعلين والعاقبة للمتقبن والصّلوت والسّرائم علاسين عُمدووَ لَهِ وَالْهَ عَالِهِ اجْمعِينَ إِنَّةَ لِمِعِينَ إِنَّا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ وَالْمِنْعُوا اللَّهِ وَالْمِنْعُوا اللَّهِ وَالْمِنْعُوا اللَّهِ وَالْمِنْعُوا اللَّهِ وَالْمِنْعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْعُولُ وَاللَّهُ وَا

مقيرعا جزور والعفا واسماعرض كزار مقيرات ملفوفات شريف عيجنداي وتعقامات كابغورسطالع كرزه كاخترف سعادت حاصل كيابس طريقت كعبرفريعت حضرت فيررض وإن دا وُدى داست بركاتهم خصى صرواقت سلف صالحين متفل وستخزين مرآن سنخلفائ راسدين المحابرام رضوان الدّنعالي آجيعين يرقول فعل لقيش قدم برجلنه كي صح نشأن دهي كي به اورحق بهي يدكر سنى مسلمان الله صلى منانة عَصُوان كرمطابي جِل أكر اس مزكور بالا أبد ك مطابي اور اسطرح بزرك فانشاندهي كي بعربهم حلق آج بعدار احال بدرمير تااوربهارك وركا عين اوفاف میں میوس اورانگی ا مدنی منیوں برائے مذہوق ہے عشق الی کومشق ومول تے المام المست محدة الوي وهويوس اللك أمركي نشأ ندهي فرمانا عبد المسنت يصلها خطباً دانستوركولاً في يدر اس كتاب كانحوب مطالع كرين اور تشير كرين اور اس مغير ويشان دستورك الله المي بهون كاس خابى بس كمر تقريط كريم موق بهون مقدى مقيرطا لبط عد در موالع فارسلن مرج مرسزلاله أن بريان بروسى تولات بليسان دارالعام عوس رصيه نزدس اده مد سرح تا دارالعام عوس رصيه نزدس اده مدت سرح تا دور تا داد دور تا دور تا

.03333784264

## مفتى كفايت الله صاحب سوات

Lantat Come of L''s

امن صامم للم الته تقالي كا من الرا الصيال عام اللَّهُ مَا لَى في رسول اللَّهُ طِي اللَّهُ في مد الس افت ك ولللَّهُ وبدامت نے بنے ہر دور فیس ایسے لوگوں کو دریا مزمانا کہ ص کعی افت وسلم راه فق سے نقبات ما ما بعن ایس زاه راست بر ف یا مانے ایس لعُونِس فريسه فيل أمَّل محمد وصوال دافوي صاحب داوت بركا أسى العله ہیں وں نے ملفظات ایکے یا تقول میں بس میں اگر مرصر كو بذات خود مان شر) كيك كسى ملى ملى ملى عندات كل الذارة أن کے تعاریر و نقاریر یا ان کے ملوی <sup>ال می</sup> بخوی نگاما جا سکتانے كعد غرصد بيل صاب و دوالعقاد صاص أن وسالحت من فوهود في ملغولات مو مناس محد مديل صاحب بي مرتب مني ميل (الله الله احر عظیم على فرفائس) محمد مل الحدالله له كتاب بذا كو بالاستماك (ملل) يرمن كا مشرف صاصل أي إنياك مذا يرم کمی بیڑی عرصت وسردر والمهیان کا بسانس می الآل کے دور مين الله والى يولُون أوريسيان على كي أمن مسلمد أو أسند هذا سے جو عوام الناس کی ہر مسطع ہر رہنمای خوائیں مناب عمد رضوان داؤدی صلحب کے ملفوظات سے معلوم سوتا ہی کہ طفرت قای دیناد سال 6 در راست بین مصر کے ملفظات میں برطبق سے تعلق رکسے والوں کے لئے رسٹما اصول فوجود ہیں " عفرت كي ملفري في في ما بات يه بي مد مسائل فق المست وهادت کے فاق کو ہم دیانی کے بدر ہیں ہیں ، کو کعد فاسم لواول کے دور سے سا بروئے صفری نے رکھے طاق واقع انداز قیل بيان مرفايا به لد أن طرفات كا صلك السلست س لوى تعلق

سنر اور اعلى من الهريضا فان رفية التوعليم أو الشاءات قرامی سے کن ما روا میں حوالہ جات درج کرولیں کیے میں تاکہ مواج الناس كو صلى موكر اعلى رئام ان فينرون سے كوئى تقلق لقا ادر ر بن ہے . حفر خو کہ طریقت سے نقلی رکستے ہیں جنائی مریون لله رسما اصلى بدائ مرف بنرى بين من كا مانيا الل م يدلسه الا ود طبروی يي صفحه (161) ليم و لود يي " لَوْ لَسَى مُولُونَ مِا يُعِيمِ كُلُ كُلِيدِ مِنْ لِيَرْفِيتَ لِلْهُ اللَّهِ لِمَاكُ اور الس كي وسول على الله وسلمي كا كلمد ير سال عداور و يسرى ودم . سے دیں ایم واقع میں وہ بیس کے مرے کے بعد را سنہ میمور بی دیتے يري ادر جو الله بنائي في عيت دين سيسر كي سابقد عِلتَ سي وہ اسکے عربے کے بعد علی دین سرعمل کرتے ہیں کیونلہ معصود سير في زات بس على النا بقائي في زات بير" الم وه عظیم اصول بین مو كم الى صريد كو كمروقت على و له الفا جا سے کہ اس نے صل بھیر کا دامل کائرا ہے اسکا مقعہ اسلے ذريعي الله لقائي أور سرل الله مل الذع على وسلى كوييني أور الكي اعدامام مرابي ال ون برسرطي اور مراسي دور ليم دليس كه وبينًا وقع لود بوريا ي ما بنير) المروة اسك وريد القراعات مطيره يرعمل بيرا بيوراي لؤده اسي نقص مين كامال مي أثره اسلے زریعے ستریعت مطبو سر عمل سرا بنیں سوریا او وہ اس معت میں کا میاب میں بدو سکتا اور ائر میسر صاص کا بھی ایس سے ہوئی مقلق میں لؤ لیسر صردار وہ لیے میں صبے کہ آ فیل سے سے میروں کیاں بدریا ہے کہ ان کا مفت مقط ندانے کھائیا ہے۔ جان مشر بعث عليم بير عمل بيويه ليو به بيير خورسي المماه بي اور دولوں کو معی گھراہ فررسے میں ایک عاہم دین وہیم کھے کی وسمانی کرتے ہوئے حفرت مرفاتی س):-بني رئيم طل الله عليد رسام كو وين في تدليع العيد في كيل تدليع

بعنى عورت رييسم ، اور معبردارى كالله كارماكما برجوان ابهال واليه أو بين بين نين اعتى لازرى مين أنه بين الصورائع صالة كا عداب: الك ما يقد لير لسوى اور دولسرك لير جاند دلفد در ليكن دين کا سردا لہ سوگا اے لؤجوان منٹر کیا حوال ہے ؟ (معزت صفی 19) لینی آج کا ایش ان دیناوی لایج میں الر دین داری سے دور سوتا عاربان، اور تبليا دين اس بي بردان بي. اس وائي كر رسول الرام لاالتاجيد فی میرت کو ایدائی اور دنداوی عنرض سے دی حق پر ممل کو در صحبو ( سے العفرض ورصوف كي ملفولات يو نديل صاص بي فرتب فوائس بين بماري عوام وفواص كو يعمد فاسف ادر عبر واصل فرنا واسف لَهُ أَنَّ بِوسُنَ فَي صَرورت إلى اور فِي بليت في الدِّلقيرون سيماير أن يا بين اور مقتبقت كا متعرف بيون ماف ختیر نے اپور سے کتاب کا لیفور ول لعد کیا اسمیس وزررست کھ مکھا السكن ليك دوالفتار هاف الله فل ديا بداره صع يد تتجيم جرے خرف دواند فرول لدا میں اس ایر العنا فرتا بوں اور دمالً بيون كرالي اقائى حض كو معرداز عطا مرفايس اور مداول صاصر زوالفقار صاوب لو اجرسليس اور مذيد فيارم علا مرفايس يو لواح الناس أو سدار لرے لے بنے العام ان ملعوضات لوباح كُمْ يُعْ يَعْ أَوْمَنُون بِينَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ مُ اللے ایسے لوگوں کا سالہ کی لیم تاریح قائم رکسے ( unitraphy) . Under 1 ( unitraphy) ا فقر العباد: كفانت الله (dell Gre rale my mill 2012-127 (2142) 1434 (147-12 ىنتى بەنعد



#### جناب حافظ عبدالله قادري صاحب سوات

مُأَثِرُاتُ

در به حدون الا بن نسيخ بوساطت محترم حبناب حاجى ذوالفقاد الدرها بزربعه وال معول مبوراً الناب كو كافن حدّتك جاكه مطالعه كن الما فن معنيد بإيا - الميسنت كم معوالات برخ العن كاب جاالا ترضان ع جواب اور الميسنت كومينوب جا بالان بُرسوم كن وهذاهت كن كن بي المالي حذر العظم البركة ستيرن شاه الدر فا خان دورا المرادباري اختا وي وفوج بيد بيت سار صفايهم و واكومين جس مع الميلفت كي مسحد مرحان موجاتي بيد .

مَشْرِ دِافَحْ مِن المَّهُ الْمُنْ مِنَ مَعْتُمْ وَوَمَ مَا مَلْفُوغُلُ ثَالِوْمِ وَعَزَاهِ نَ سَكَ الْحَدِيدَ مَعْدِيدِمِنِي جُوخِن مِن أَسَانَ بِيهِ أَجَالَمْنِي ؟ لِنَّابِ مِن سَّرِلِيتَ وَطَرِلِفَتَ كَنَّ بِيمِيا نَ لِوَرْسَعِهَا عَلَاوَهِ تَنْزُكُيرِ مِنْ الْحَنْ الْحَادُ عَوْرُدُ مَوْجُودُمِنِ .

الله نیایت مورج الای دران ساده ، عام فیم ا در رسان یع .

ا بَهُ الْهِم نَصْبَبِل نِهُ مُرْم دِوْف الرَّحْبِ عاجِي خوالعَقى داج عِرْج عَرْبِ دَمِن اورجيت النَّ كَامُلُاح دارين كالدُعْتُول فرمانة مسكن عقر المبنسنة كوجيها دواكد موجه لفيد عجر.

- نذيب فياراً ومفريين ومشيرت عام يعيب وثياراً.

مَدُّلُ ومِفْفُ ثَبَابِ فِي رَظُوْلُ دَادُونَ مَا خَيْدِ فِمَا ثَاثًا ثُمْ رِسِ ... مَثَّلُ اللهُ مَا رَبِي ال مَثَّلُ اللهِ مِنْ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مَا وَمَا مُنْ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ مَا وَرِي

صافتط می ادری حدد جه حث دیلشد: تعین می خلیه موات ناخل شیاد: العاظیه تنظیم المدارسی دیم : ژدرسندمی<sup>ش .</sup> مخلیب عام صور کمکزار میریت کوشل میل موات

27.12.2012

#### جناب احمد رضاحيني نقشبندي صاحب پنجكو رباديه تان

Latin de 32 150 1 gel 8 211 Collette 250 bulle Ciere fle son de lib - wo desper ما فيها و ما ياييات وافقي بالأاور مرتب مولاناي eles cience (C go o o our stopistion) اللازمة متعدد إليان اوجاع اهرالقائي شا (or while on ear soils sour is it do in sic pricel celle co e la Come in la bivite mi dechi Pelocoverios. alburgo iting to be supplicated and a Condition of the contract of the contract of to The way and the to is wallacto wil New Bugar wathing one onic ارشادي سنغ ما فالأنسا الغران ع Colob circles it il will Vigarilin eunitiga production el printe an Ci

صديق الله رب العرب ال كي كاوشو ك و قدولت رمان اور أن كى غربى رسانيوك سلساك منربروس 1 heel pla 2019 151







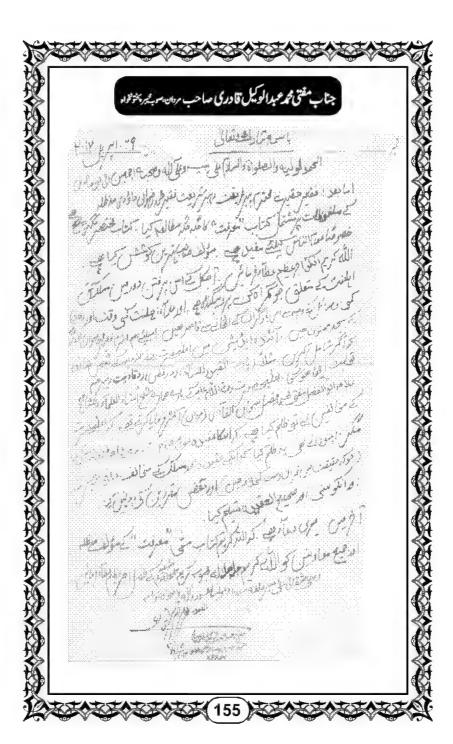





## جناب مفتی نذریا حمد عباسی صاحب، مری

سم الد العن الرصيم

المحرائية على المرافية المحافظة المحاف

158

يارون في المي لون دوروي ، كادر الي المولا عبوسا، وتره براعلنت كا مؤقف عرشه اوالمود تغريط مي وورها देशकारिक के देशकार में कार में कार के किया है। المرائ وتوالدن بر بعدا معاوت او كردر ماس لود الل المعالى موور اعلمت عرفال الرساز مع فالم فول العدان طارات المارة المراق ا العار برام أرج من كرين تاج بورات من ما العاريون شمار سماهی رینارزی نامواری کر جنر دا ناخل بعنی به طریفا کی در شن می بن محران " را ب نقب کی اور الیت ا على ما يق كو الا يوريش " يونيكي سمى مشكور وَمَا يُ ما من ظريف وقي ي رفيلي نوت كا المتران والمرام كي الخر المروي Part did se cite is de in

من من من المركون مؤلف المن المون المن أراف المرف المون المرف المؤلف المرف المون المون المرف الم





موراد به عالم مورات وروان با العضوس علم دوست مفرات ملي المناس

البالوناء قاراب تاسي (المتنازي) درس، «رالعلم لعل شبار تلدر مير شوني مدر درس، درس قام العلم وسنوالايات هرم قرير علي شيوشر بيسو دادو سده ندر کیا دید (اوس اید (دعات میرمجد اسک ادام حدد باخل می سیج یان سید اد عادی " دام در بر از این امل سن کارمیجان ،



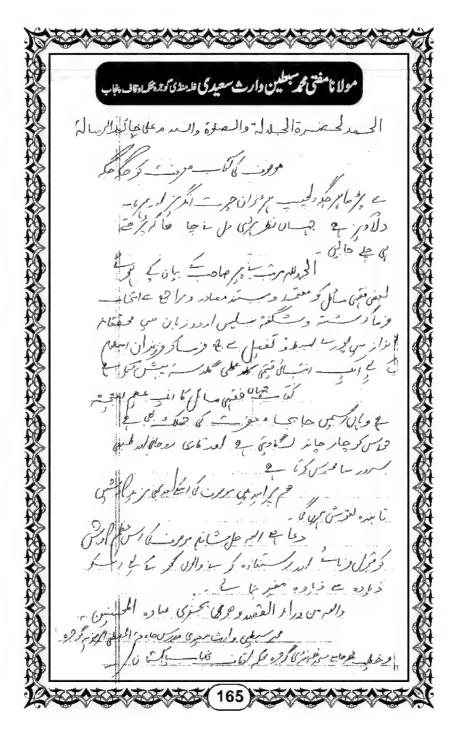

### مفتى مسعودا حرصاحب كماريان

1911 نے اپنی حال ڈسال وجی قبط اور رس سہن میں فرطی کی کر راور تعلید کو ھی فران ہ است دوای طرف متری طبعیس ماستداد لعنی، کمی ز این کا اواط و آولدا ادرایمی انتستاروا فراق عرير مركس مح تعما أبل فظر نس كالدو كر مرون في جراش اور ماليان س جرور يوز والحق هي حاري ، ا elunce more soft i e por con de so so so former معظوب بن اور طر سے آئی نکلتی ہی . وہ بر سرعتے ہیں کہ اگر ان علی عمل اورافعادی مقول فرساس مروقت مروور ما منعوا گوا و مشرعی اجوال کے الحلاق میں اسے اور برائے کی تجر کو يعا دك كيد اور الماري المت ك العلمات سي ملت كو حسرور و كل كوا ترات كل تعادكن الربعائك شائح بمن ساحة أشق من العراق وقت الوعاد على من ولا على المر العلام المراه العلام المراه العلام المراه العلام المراه العلام المراه المراه العلام المراه المراع تلافى ما فات كا عذه بدا بر حلي أو حالت مزرسكن سے مادر إ حاف فالت كا Special such in which we will a the better ك طابي تي د عاجل بريل عليه الحدي ك تعلمت كي روشي عن امر اسلام وملاي ع النام عن من الله عالى .... المن من الله على والمن الله على الله المى عزيا حرك يسى لو عن مرفقر فسد رايوال داودى عاصد المواج احال. كلة خرستان مي - أي يك حلوظات على سروو فيت عبال عبع - أب ف مل سلود الد معزدا الزارس اعلائے کو الی کا فراجر ادا فر ماریا ہے۔ اسس ال مول غرمار سندعام من 2 . 0300-4133834

# گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبر ریمی لاہور

To

Zulfiqar Ahmad, 378 Block, B -  $\,\mathrm{II}\,$ 

China Scheme, Lahore.

17-01-2012

Subject: Donation of Book

Dear Sir,

I feel pleasure to acknowledge the receipt of following book donated by you to the Government Punjab Public Library, Lahore. This donation will prove an excellent addition in our Library Collection. The book of course, contains valuable material on Sufism. The book has been included in the Library stock under accession numbers mentioned against each copy.

معرفت" سلسلم اول از محمد رضوان دانودی مرتب امحمد عدیل احمد رضوانی

اطلم دحريم 29845 ، 29846 ، 29846

Secretary/Chief Librarian,

Govt. Punjab Public Library,

Lahore.

## پنجاب يو نيورشي لائبرىرى لامور

#### PUNJAB UNIVERSITY LIBRARY

University of the Punjab Quaid-e-Azam Campus, Lahore, Pakistan.



#### پنجاب یونیورسٹی لائبریری

يونيور في آف دى وجاب قائدا عظم كيميس الاجور، بإكتان-

D/196/L 300

Haji Zulifiqar Ahmed 378-Block # 8-2, China Scheme, Lahore.

Subject: Letter of Thanks

Let me avail this opportunity to pay special thanks for sending 01 copy of a book entitled "معرفت" to the Punjab University Library. The book has been accessioned in the library accession register under accession # 110364

This is a valuable addition to our collection and we are sure that teachers and students will be benefited a lot from this gift:

فراق کمانی کے بلے بی درورا

: Yours Sincerely,

Ch. Muhammad Hanif) Chief Librarian

E-mail: chief librarian@pu.edu.pk Web Site: www.pulibrary.edu.pk

Tel: 042-9231126 042-9230863 Fax: 042-9230892

